الطره بالاغ العاس

اداره بلاغ الناس (شعبه اشاعت)

اسلام آباد پاکستان

طالب دُعا.

سيد محمد انورشاه

0344-5559888

Shahpk82@yahoo.com

#### فهرست مضامین

| صغ  | مضامين                                                           | صنحه | مضامين                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|     | •                                                                |      |                                                     |
| 91  | توبہ کے عجیب وغریب فائدے                                         | 4    | يارب                                                |
| 93  | توبدے کروے چھل بھی میٹھے ہو جاتے ہیں                             | 5    | ہائے افسوس اس مخص پر                                |
|     | نيسرا باب                                                        | 7    | تقريظ مولانا محمدعاشق المي بمندشهري                 |
| 97  | توبه كرنے والوں ك عجيب قصے                                       | 10   | تقریظ شخ عبدالحمید<br>( جامعه اسلامید مدینه منورة ) |
| 111 | الله                                                             | 13   | كتاب بداكاار دوترجمه                                |
| 116 | نيك صحبت برانمول هث                                              | 15   | يانجوين طباعت كامقدمه                               |
| 122 | مر داور عورت کیلئے ایک نمایت ہی<br>مفید اور اہم ترین بات         | 16   | ایک عجیب واقعه                                      |
| 140 | صاف صاف بات                                                      |      | بالا باب                                            |
| 145 | محناءول كيدجو سے برابر                                           | 21   | استغفار کے بیان میں                                 |
|     | پاکستانی نوجوان کی کهانی<br>مسلمه                                | 36   | الله تواہیخ دشمن کو مجمی جشش کیطر ف بلاتے ہیں       |
| 167 | ایک مخف کاواقعہ حضور ملک میں                                     | 38   | كيابيه حن آك كے لئے وورا ميا تما؟                   |
| 181 | جنت میں آپ کی دو میوں کی انو کھی صفات                            |      | 1120                                                |
| 194 | امت محمد ميه كاليك عابداور فكر آخزت                              |      | دوسرا باب                                           |
| 198 | جوانول کے کفن ہزار میں بک رہے ہیں                                | 45   | قوبه کامیان                                         |
| 199 | دولهااورولهن شادي کے دن بلاک ہو گئے                              | 52   | (قصل) توبه کی گھائی                                 |
|     | يوتھا بات                                                        | 55   | آوبه كاوفت كب تكب؟                                  |
| 202 |                                                                  | 61   | توبه کرنے والے حضرات ہے گزار ش                      |
| 202 | الله تعالیٰ کی و موت پر حت کے بیان میں                           | 66   | اس سے پہلے کہ روحالیا تھے چباڈالے                   |
| 208 | لااله الاالله محمر رمول الله ايك انمول دولت                      | 69   | پیینه موت کاما نتیج بیرآیا آئینه اوژ                |
| 212 | ایک جیب موال جس نے نبوت کاسر جھکاویا                             | 75   | اور کچھ شیمی توفرراسوچ بی لیس                       |
| 216 | انڈر کے ہ <sup>م</sup> ہے کوئی چیز بھاری شیں<br>میں مصدری نام جی | 77   | دو بجيب د نريب تھے                                  |
| 218 | اس کا کیامعنی که دو به غفورر قیم ہے<br>میں میں میں               | 78   | رے او گینا وول کے انٹر میشنل تاجر                   |
| 219 | آخری گزارش :<br>دوستو آؤیل کر کریں آدوزاریاں                     | 83   | د نیا بری نبیں گر؟<br>رونیا بری نبیں گر؟<br>مرون    |

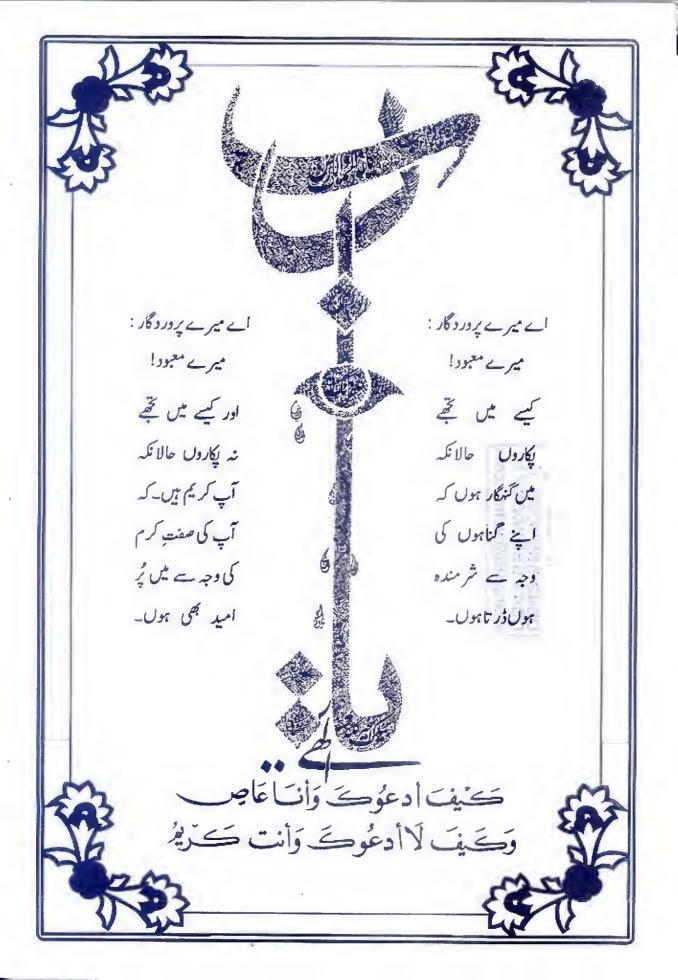

# م بے افسوس اسٹخض پر

جس کے مال باپ آل اولاد ، بیوی پیجاور خود اسکی ذات کے لئے آسان پر خشش کی دعائیں مانگی جارہی ہیں مگروہ خود اپنے لئے بخشش کی دعاء مانگنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے ہے عافل ہے اور اس کا کس طرح انکار کیا جا سکتاہے ؟ حالانکہ اللہ جل جلالۂ نے قرآن کریم میں فرمایاہے :

- ﴿ الَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاعْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ رَبَّنَا وَالْدُخِلُهُمْ جَنْتِ عَدْنِ وَالَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَادْخِلُهُمْ جَنْتِ عَدْنِ وَالَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَدُرِيتِهِمْ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكَيْمِ ۞ وَقِهِمُ السَيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ وَذُرِيتِهِمْ السَيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ مَنْ الْعَظِيمُ السَيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِدُ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ مُ السَيْمَاتِ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ مُ اللَّيْمِ مَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَالَاتِ يَوْمُونُ الْعَظِيمِ الْعَالِيمَ وَالْفَوْرُ الْعَظِيمِ الْعَلَى الْمَاتِيمُ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْمُؤَوْلُ الْعَظِيمِ مُ السَّيْمَاتِ يَوْمُونُو اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعَمِّمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُونَ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَالِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ الْعُمْ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُ الْمُورُولُ الْعُولُولُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

دن ہر طرح کی) تکالیف سے بچاہے، اور آپ جس کواس ون کی تکالیف سے بچالیں تواس پر آپ نے (بہت) مهر بانی فرمائی اور میہ بڑی کامیابی ہے۔ (سورۃ الغافر: ۷ تا۹)

فرشے زمین پر ہنے والول کیلئے اللہ تعالیٰ سے معافیٰ کی دعا کرتے رہے ہیں اسکواللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا:

﴿ وَالْمُلْئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ الآاِنَّ اللهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ ﴿ (سورة الشوراى : ٥) الأَرْضِ الآاِنَّ اللهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ ﴾ (سورة الشوراى : ٥) ترجمہ : (اور فرشتے اپنے رب کی تنبیج و تخمید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لئے معافی مانگتے ہیں، خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والار حمت

حرص كرنے والوں كوالي چيزى حرص كرنى چاہئے اور يہ سوچنا جائے كہ جب فرشتے ہم جيسے زمين ميں بنے والے گناہ گاروں كے لئے از خود ہى بخش اور معافى كى دعاء كرتے رہے ہيں تو كيوں نہ ہم خود اپنے لئے اللہ تعالى سے معافى اور بخش كى در خواست كرتے رہيں۔اللہ تعالى فرماتے ہيں :

﴿ قُلْ يَا عِبَادِى اللَّذِيْنَ اَسْرَفُواْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِنْ رَحْمَةٍ اللهُ اللهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿ رَّحْمَةٍ اللهُ إِنَّ اللهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ ۞ ﴾ رَّحْمَةٍ اللهُ إِنَّ اللهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ ۞ ﴾ (سورة الزمر: ٣٥)

ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے: اے میرے بندو! جنہوں نے (کفروشرک کر کے) اپنے اوپر زیاد تیال کی ہیں کہ تم خداتعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو، بالیقین خداتعالیٰ تمام (گزشتہ) گناہوں کو معاف فرمادے گا، واقعی و و بروا بخشنے والا

يوى حت والا ہے۔)

كرنے والاہے۔)

# تـقـريـظ حضرت مفتی محمد عاشق الهی البرنی حفظه الله تعالی سابق مفتی دار العلوم کراچی، حال مقیم مدینه منوره

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو گناہوں کو خشے والے اور توبہ قبول کرنے والے ہیں، خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرنے والے اور چھوٹے بڑے ہر قتم کے گناہوں کو مٹادیے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنہ مدوں کور حمت اور معافی کی خوشخری دی ہے جبکہ بندے گناہوں کے بعد کچی توبہ کرلیں اور اینے آپ کورا وراست پرلے آئیں۔

اور درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں کے سر دار پر اور آپ کی آل پر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے متواضع اور فرمانبر دار ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے اُن مخلص، متواضع اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید وار بحدوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مازل ہوں جنہوں نے نیکی اور بھلائی کے راستہ پر چلنے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کی۔

امابعد: میرے اسلامی بھائی فضیلۃ الشیخ ابد طلحہ محمد یونس بن عبد الستار (اللہ تعالیٰ ان کواپئی حفاظت میں رکھے) نے توبہ اور استغفار کی فضیلت میں یہ کتاب لکھی ہے جس میں قرآنی آیات اور احادیث مبار کہ کو جمع کیا ہے ، یہ کتاب مؤلف نے نیک لوگوں کو طاعات پر مزید ترغیب دلانے کے لئے اور گناہ گاروں کو اللہ کریم کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مخشش ما نگنے پر ابھار نے کے لئے لکھی ہے۔ مؤلف موصوف نے ایک عجیب عمدہ موضوع اختیار کیا ہے جواس زمانہ کے لوگوں کے لئے بہت مناسب ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں اور گناہ بہت زیادہ کثر ت سے ہورہے ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں: "ختی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سب بلائیں کھیل رہی ہیں۔"
ایک مومن بندے کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پلک جھپنے کی بقدر بھی اپنے رب تعالی کی نافر مانی نہ کرے اور اگر خدانخواستہ کسی سے الله تعالی کی نافر مانی خواہ شیطانی و هو کہ ہے ہو خواہ نفس

امارہ کی سرکشی کی وجہ سے ہوگئی ہو تواس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز ناامید نہیں ہو ناچا ہے اور بھی بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوسی نہیں ہونی چاہئے چاہے کتنے در ہے کا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو البتہ توبہ کرنے کے لئے بہت جلدی کرنی چاہئے اور اس میں ذرا بھی ویر نہیں لگانی چاہئے کیو نکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا جو وقت مقرر ہے اس میں ذرہ بھر تاخیر نہیں ہو سکتی اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ کسی کو بھی اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ،اس لئے ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گنا ہوں سے توبہ واستغفار کے ذریعہ پاک وصاف کرتارہ اور اپنے آپ کو موت کے لئے ہروفت تیارر کھے۔ توبہ واستغفار کے ذریعہ پاک وصاف کرتارہ اور اپنے آپ کو موت کے لئے ہروفت تیارر کھے۔

توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ گزشتہ زمانہ میں اپنے کئے ہوئے گناہوں پر شر مندہ ہواور آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرلے اور غلط طریقہ چھوڑ کر صحیح طرزِ عمل اختیار کرلے اور جوحقوق بندوں کے اس کے ذمہ ہیں ان کی بھی ادائیگی کرے۔ جب بندہ اس طرح سے توبہ کرے گا تو اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرمالیں گے ،اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر تاہے تواللہ تعالیٰ اس کو مغفرت اور اپنی خوشنودی کے سابہ میں جگہ مرحت فرماتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ دل سے پچی توبہ کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمالیتے ہیں۔

اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہے لوگ صرف زبانی توبہ تو کرتے ہیں مگران کے دل خدا ہے بالکل غافل ہیں، توبہ کے وقت ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہو تا کہ وہ زبان ہے کیا کہہ رہے ہیں، ان کی توبہ صرف زبانی ہوتی ہوتی ہو اور اس طرح کی توبہ بچی توبہ نہیں ہو سکتی۔ ایسی توبہ کے متعلق رابعہ بھر کی رحمۃ اللہ علیہاکا قول ہے: استعفار فا احتاج الی استعفار کثیر ''کہ ہمار ااستغفار اور توبہ کرنا توایہ ہمیں توبہ اور استعفار کی ضرورت ہے۔'' چہ جائیکہ ہماری توبہ قبول کی جائے کہ ہماری توبہ قبول کی جائے کہ ہماری توبہ اس طرح کی ہے کہ جس پر ہمیں بہت استعفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے:

سبحه بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه که معصیت را خنده می آید بر استغفار ما

ترجمہ: (ہاتھ میں تسبیع ہے اور لبول پر توبہ مگر دل گناہ کی لذت ہے ہمر ا ہوا ہے، ہمارے اس استغفار پر تو معصیت بھی ہنتی ہے۔)

لیعنی ہم زبان سے توبہ واستغفار کرتے ہیں اور تشبیح بھی ہمارے ہاتھ میں ہے گر توبہ اور استغفار کی حالت میں بھی ہم دلی طور پر گناہوں کی لذت سے لطف اندوز ہورہے ہیں، تو پھر معصیت ہمارے استغفار پر کیوں نہ ہنے ؟ حقیقت یہ ہے کہ اس شاعر نے پچ کہا ہے کیونکہ ہمارے اس زمانہ میں توبہ واستغفار کرنے والے گناہ گاروں کی حالت کو اس مخضر جملہ (شعر) میں بیان کردیا ہے۔

دعوت و تذکیروالے حضرات کواس بات کااہتمام کرنا ضروری ہے کہ وہ وعظ و تقیحت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھارت سنائیں ،اور اللہ تعالیٰ کی تعمقوں کا تذکرہ بھی ہواور نافر مانوں کے ذہنوں کو توبہ واستغفار کے قریب کیا جائے اور اس کے ساتھ برائیوں سے بھی روکا جائے ، اور گناہوں کے نقصانات پر تنبیہ بھی ہونی چاہئے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے رک جائیں اور وہ خشش کے وعدہ سے دھو کہ کھاکر کہیں ہروقت سرکشی میں ہی نہ پڑے رہیں۔

مؤلف موصوف نے اچھے انداز میں یہ کتاب کھی ہے کہ اس میں آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے علادہ اخلاص کے ساتھ بچی توبہ کرنے والوں کے قصے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کے میاب لوگوں کے قصے بعد میں آنے والوں والے کا میاب لوگوں کے قصے بعد میں آنے والوں کے لئے سامانِ عبرت ہوتے ہیں، اور اللہ کریم سے امید ہے کہ وہ مؤلف کتاب کی محت کو شرف قبولیت بخشیں گے اور ان کی اس کتاب 'گناہوں کے پہاڑاور بخش کا سیاب 'کو مسلمانوں کے لئے نافع بنادیں گے اور یہ کتاب مؤلف موصوف کے لئے ذخیر ہ آخرت ہوگی۔ پیشک اللہ تعالیٰ قریب ہاور بید کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بیدوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بیدوں کی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔

هم مضان المبارك اامه اه

محمد عاشق اللى البرنى غفر الله له ولوالديه المدينة المنوره



#### تـقـريــظ فضيلة الشيخ عبدالحميد عبدالله الزغيبي حفظه الله مدرس مدينه يونيورشي-مدينه منوره

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو نہایت رحم والے، بہت پردہ پوش اور بہت مختے والے ہیں۔ والے ہیں، ہر چیز کوبالکل ٹھیک اندازہ کے ساتھ پیدا کرنے والے ہیں۔

الله تعالى اپنى كتاب قرآن مجيد مين اپنى رحمت و مغفرت كے دونوں ہاتھوں كو پھيلائے موت فرمارہ مين : ﴿قُلْ يَا عِبَادِى اللَّهِ إِنْ اَسْرَفُواْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِنْ رَّحْمَةِ الله إِنَّ اللهُ عَفُورُ الرَّحِيْمِ۞ (سورة الزمر: ۵۳) اللهُ يَعْفِرُ الذَّنُونِ بَا مَمِيْعًا إِنَّ اللهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمِ۞ (سورة الزمر: ۵۳)

ترجمہ : ( آپ کمہ دیجئے : اے میرے بندو! جنہوں نے ( کفر و نثر ک کر کے ) اپنے اوپر زیاد تیاں کی ہیں کہ تم خدا تعالٰی کی رحمت سے نامید مت ہو ،بالیقین خدا تعالٰی تمام ( گزشتہ ) گنا ہوں کو معاف فرمادے گا،وا قعی وہ بڑا بھٹے والا بردی رحمت والا ہے۔ )

اور دوسرى جَلَه الله تعالى نے فرمایا ہے:﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءَءً اَوْيَظَلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهُ يَجِدِ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ ﴿ (سورة النماء : ٥٣)

ترجمہ: (اور جو شخص کوئی ہر ائی کرے یااپی جان کا نقصان کرے، پھر اللہ تعالیٰ ہے معافی چاہے تووہ اللہ تعالیٰ ہے معافی چاہے تووہ اللہ تعالیٰ کوہوی مغفرت والابروی رحمت والا پائے گا۔)

ايك اور جُلَم اين نيك بندول كى صفات بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں: ﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُواْ آ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهُ فَاسْتَغْفِرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞﴾ (مورة آل عران: ١٣٥)

ترجمہ: (اورایسے لوگ کہ جب کوئی ایساکام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہویاا پی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تواللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہئے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوااور ہے کون جو گناہوں کو مختاہواور وہ لوگ اپنے افعال پراصرار نمیں کرتے اور وہ جانے ہیں) اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (ش) کو بھی استغفار کا تھم کرتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿وَاسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِاتِ ﴾ (سورۃ محمد : 19)

ترجمه : (اور آب (عليفة) ابن خطاكي معافى ما تكتر بن اور سب مسلمان مر دول اور مسلمان

#### عور تول کے لئے بھی استغفار کرتے رہئے)

اور درود و سلام ہواللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں ہے سب سے زیادہ بہتر پسندیدہ منتخب شخصیت یعنی بہارے نبی حضرت محمد ﷺ پراور آپ کی آل پراور آپ کے سحابہ کرام پراور سب پراللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔

اور نبی کریم ﷺ خود فرماتے ہیں : ((والله (نبی لأستغفر الله وأتوب إليه فبی اليوم أكثر من سبعين موة))(رواه البخاري)

ترجمه: (الله کی فتم بیشک مین الله تعالی ہے روزانه سر مرتبہ بھی زیاد واستغفار کرتا ہوں)
اور حضور کی کا پیر بھی ارشاد ہے: ((والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، لذهب الله تعالی بکم، ولجاء بقوم یذنبون، فیستغفرون الله تعالی فیغفر لهم ) (رواه مسلم)

ترجمہ: (قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم بالکل ہی گناہ نہ کرو تو اللّٰہ تعالیٰ تنہیں اس دنیا ہے لے جائے گااور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمادے گاجو گناہ بھی کریں اور پھراللّٰہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں اور اللّٰہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دے گا)

یعنی بشری کمزور یول کی بنا پر گناه کا ہو جانا اتنی بردی بات نہیں ہے جتنا بردا جرم گنا ہوں پر اصرار اور گنا ہوں پر اللہ تعالیٰ ہے استغفار نہ کرنا ہے اور اس حدیث شریف کا ہر گزیہ مطلب نہیں ہے کہ آنخضرت جی ہمیں گناه کرنے کی اجازت دے رہے ہیں معاذ اللہ، کیونکہ یہ دوسری نصوص صریحہ کے بالکل خلاف ہے۔ (از متر جم غفر لۂ)

اما بعد: یہ دوسری کتاب ہے جس کے مؤلف الاطلحہ محمد یونس بن عبدالستار ہمیں اس کے مطالعہ کا موقع فراہم کررہے ہیں، اللہ تعالی ان کو مزید توفق مرحت فرمائے۔ مؤلف موصوف نے اس کا نام "جبال الذنوب وسیل الغفران" (یعنی گناہوں کے بہاڑ اور بخشن کا سیلاب) رکھا ہے اور کی اس کتاب کا موضوع ہے۔ میں نے چند دن اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ کتاب قار کین کرام کے ہر طبقہ کے لئے ایک مختمر اور مفید کتاب ہے۔ مؤلف کتاب نے اس کو تین کتاب قار کین کرام کے ہر طبقہ کے لئے ایک مختمر اور مفید کتاب ہے۔ مؤلف کتاب نے اس کو تین بڑے ایواب پر تقیم کیا ہے جن میں سے ہرباب اپنے موضوع کو کامل طور پرشامل ہے اور ہرباب میں بڑے ایواب پر تقیم کیا ہے جن میں سے ہرباب اپنے موضوع کو کامل طور پرشامل ہے اور ہرباب میں چند فصلیں ہیں جیساکہ آگے آریا ہے۔

بہلاباب "باب الاستغفاد" کے عنوان سے ہے اور بیرباب کتاب کے تمام الواب میں سے سب سے اہم ہے کیونکہ اس میں ایس آیات قرآ دیہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر استغفار کرنا واجب ہے۔ اور اس کے بعد کنبِ احادیث سے بچھ احادیث ذکر کی ہیں جن سے توبہ و

استغفار کی فضیلت اور ہر مسلمان پراس کاوجوب ثابت ہو تاہے۔

دوسراباب "باب التوبه" کے عنوان سے ہے اور اس کو دو فصلوں پر منقسم کیا ہے ، ان میں سے ایک عقبۃ التوبہ لیمنی توبہ کی گھاٹی ہے ، اس میں ریہ بتلایا گیا ہے کہ توبہ واستغفار ایسے عمدہ پھل ہیں جن کو ہر شخص حاصل کر سکتا ہے بشر طیکہ توبہ تچی ہو ، اور جو شخص تچی توبہ کرے گااس کو توبہ کے پھل کی لذت اور مٹھاس ضرور حاصل ہوگی ، اور ریہ باب امام ابو حامد الغز الی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اختصار کے ساتھ ذکر کمیا ہے۔

، دوسری فصل توبہ کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں ہے اور اس کی اہتداء میں چند احادیث کے بعد توبہ کی کیفیت اور اس کے فائدے اور توبہ کی اہمیت کومیان کیا ہے۔

پھر تیسر اباب ہے جو کہ "قصص التائین" توبہ کرنے والوں کے عنوان سے ہاور اس میں چند فصلیں ہیں اور یہ فصلیں توبہ کرنے والے ہر طبقہ کے اعتبار سے ہیں اور یہ باب کتاب التواثین سے مختصر لیا ہوا ہے جو موفق الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی کی تصنیف ہے اور ان فصلوں میں بہت کافی عبرت کاسامان ہے۔

میری ناقص رائے کے مطابق سے کتاب بڑی مفید کتاب ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ جمیں بھی اور مؤلف کتاب اور اس کی اشاعت میں ہر حصہ لینے والے صاحب کو ہر خولی حاصل کرنے کی اور ہر ہری عادت سے بیخے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعاء کر تا ہول کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو ہر بھلائی کی توفیق بخٹے اور ہمارے ولوں میں ہدایت کی بات ڈالے اور ہم سب کو پھر سے اپنے تیج دین اسلام پر چلنے کی توفیق بخٹے اور امت مسلمہ کو پھر سے عزت وشر افت سے سر فراز فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے بی توبہ کرنے والوں میں ہمیں بھی داخل فرمالے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر علم والے ہیں۔

عبدالحميدين عبدالله الزغيبي

٣ محرام الحرام ١١١٨ ١١٥



### كتاب لذا كاردوترجمه

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الكويم الله تعالى كى حمده ثاء اوراس كے لاؤ لے رسول پر درودوسلام كے ساتھ شروع كر تا ہوں مولاتا محمد يونس المعروف بأنى طلحه ساكن مدينه طيبه كى عربى زبان ميں تصنيف "جبال الذنوب وسيل الغفر ان" ١٩٨ صفحات پر مشتمل ہے ، بنده اس كے صرف ٣٣ صفحات (جن كااضافه مولانا موصوف نے تيسرى طباعت ميں كيا تھا) كاتر جمه كرنے كى سعادت حاصل كر رہا ہے ، كتاب مولانا موصوف نے تيسرى طباعت ميں كيا تھا) كاتر جمه كرنے كى سعادت حاصل كر رہا ہے ، كتاب

کے بقیہ صفحات کا ترجمہ جناب ابوطلحہ کے مایہ ء نازاستاذ حضرت مولاناغلام مصطفیٰ صاحب سابق استاذ دار العلوم فیصل آباد اس سے پہلے کر چکے ہیں اور یہ کتاب انہی کے ترجمہ کے ساتھ پاکستان میں پانچ

سال قبل چھپ پچی ہے۔

جب بھی خوش بختی ہے مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے تو حضرت مولانا محمد یونس ہٹ صاحب ہی میرے میزبان ہوتے ہیں جو بہترین میزبان ہیں ،اللدرب العزب ان کودارین کی عافیتوں سے نوازے اور زندگی کے ہر ہر مرحلہ پران کی حمایت و حفاظت فرمائے ، آمین۔

اب بھی تین رمضان المبارک ۱۳۲۰ بجری بروز جمعہ مدینہ طیبہ کی حاضری نفیب ہوئی،
جمعۃ المبارک کی نماز معجد نبوی کی میں اواکی، صلاۃ التراوی کے بعد ریاض الجنت میں حضرت مولانا محرز راروی خلیفہ شخ الحدیث حضرت مولانا محدز کریار حمہ اللہ تعالیٰ سے ملا قات ہو گئ تو رات الن کے ہمراہ حضرت صوئی محمد اقبال صاحب کی خانقاہ میں گزاری، بروز ہفتہ جناب سے صاحب کے گھر پہنچا، انقاق سے حضرت مولانا محمد زید صاحب شخ الحدیث جامعہ رابانیہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے مارہ نازاسا تدہ میں سے ایک ہیں۔

مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ مہتم وار العلوم دیوبد بھی ہے صاحب کے مہمان تھے، شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زید صاحب کے مارہ نازاسا تدہ میں سے ایک ہیں۔

مٹ صاحب نے مجھے تھم دیا کہ میری کتاب "جبال الذنوب وسیل الغفر ان" کے اضافی صفحات کا ترجمہ آپ کر دیں تو مهر بانی ہوگی، یہ اس لئے فرمایا کہ دوسال قبل میں ان کی ایک دوسری عربی کتاب "أین المحاشعون فی المصلواۃ؟" (نماز میں خشوع کرنے والے کہال کھو گئے؟) گاتر جمہ از دوزبان میں کر چکا ہوئی، چنانچہ ان کی خواہش کی شکیل کے لئے وعدہ کر لیا۔

آج کے رمضان المبارک ۱۳۲۰ او الموافق ۱۵ دسمبر ۱۹۹۹ء بروزبد هداز نماذِ ظهر تقریباً
پونے دو بخ روضۂ اقد س (علی صاحبہا الصلاۃ والسلام) کے قریب درود وسلام پیش کرنے اور دو
رکعت نماذ اداکر نے کے بعد اس کتاب کے بقیہ صفحات کے اردو ترجمہ کا افتتاح کر رہا ہوں ، اس وقت
میر کیاں صرف ایک ہی کا غذہ ورنہ زیادہ لکھتا، کا غذیلیے کانہ مجھے یاد رہا اور نہ ہی ہے صاحب نے
کا غذمہیا کرنے کا خیال کیا۔ آج ہیرہ کو مدینہ منورہ آئے ہوئے چھٹادن ہے ، بعد صلاۃ التر او ترج یہاں سے
جدہ روائی ہے ، اس کے بعد پھر مکہ مکر مہ عمرہ کی ادائیگی کے لئے جانا ہے ، اس کے بعد پھر واپسی جدہ
میں ہی بیت سعید وطیب میں قیام کے دوران ترجمہ کی شکیل کا ارادہ ہے اور یہ تمام سفر عمرہ کا ہے ، اللہ
میں ہی بیت سعید وطیب میں قیام کے دوران ترجمہ کی شکیل کا ارادہ ہے اور یہ تمام سفر عمرہ کا ہے ، اللہ
میں ہی بیت سعید وطیب میں قیام کے دوران ترجمہ کی شکیل کا ارادہ ہے اور یہ تمام سفر عمرہ کا ہے ، اللہ
میں ہی بیت سعید وطیب میں قیام کو اپنے سابقہ مبارک ایام نصیب فرمائے ، آمین۔

والله الموفق ونعم الوكيل وهوالمستعان وعليه التكلان ، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

والسلام عليكم ورحمة الثدوبر كابة

بنده محمر يعقوب رباني



# يانچوين طباعت كامقدمه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم.

میرے مسلمان بھا نیواور دوستو ابندہ کی چند تالیفات میں سے ایک آپ کے ہاتھوں میں ہے جومد بنہ منورہ میں چو تھی مرتبہ چھپ چی ہے، پہلی اور دوسری طباعت میں تواہل مدینہ کے بعض مخیر حضرات نے حصہ لیا، تیسری مرتبہ یہ کتاب ۱۳۱۴ھ میں چھپی جس کے تمام اخراجات مع تین دوسری کتابوں کے شنرادہ عبدالعزیز بن فیدبن عبدالعزیز آل سعود حظہ اللہ تعالیٰ نے بر داشت کئے جو تقریباً ایک لاکھ سعودی ریال بنتا ہے۔ بندہ کی چار مختلف کتابوں کی اشاعت میں شنرادہ نے لوجہ اللہ حصہ لیااور سعودی عوام میں ان کو تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس دینی کاوش کو قبول فرما کر آخرت میں باعث اجر بنائے، آمین۔ چو تھی مرتبہ عبدالحمید مخاری صاحب نے اس کتاب کو چھپوا کر فی سبیل اللہ تقسیم کیا۔

اب یہ کتاب پانچویں مرتبہ چھپ رہی ہے جس کے اخراجات مدینہ منورہ کے ایک زندہ ول نوجوان اور میرے دوست محمد بن عبد اللہ الزھر انی اور ان کے بھائی بیجی بن عبد اللہ الزھر انی نے اللہ الزھر ان کے بھائی بیجی بن عبد اللہ الزھر انی نے اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ دین کی نشر واشاعت کرنے والوں کی زندگی میں برکت دے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہواور اللہ اور اس کے رسول کی کی رضافصیب ہو، آمین۔

ایسے ہی حضرات کے بارے میں قرآن پاک کی سور و توبہ میں آتا ہے جس کا ترجمہ ہیہ:
میشک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے ........................ پس
خوشیاں کرواس سودے اور معاملہ پر جو تم نے کیا ہے اس ہے۔ اور کی ہے بردی کا میابی۔ (التوبہ: ۱۱۱)

تو گویا یہ تجارت مع اللہ نمایت عدہ اور نفع مند تجارت ہے۔ دعا ہے کہ یہ لوگ اور تمام مسلمان حضرت محد (جس کے ساتھ جنت میں وہ دودھ پئیں جس کا ذا گفتہ بھی تبدیل نمیں ہوگا، اور شراب کی ان نمروں سے لطف اندوز شراب کی ان نمروں سے شراب پئیں جو نمایت لذیذ ہے ، اور شمد کی شفاف نمروں سے لطف اندوز ہوں اور پالے لے کے کر پھر نے والے خوبرولا کوں موں اور پالے لے کے کر پھر نے والے خوبرولا کوں کے ہاتھوں ان کو چھلکتے ہوئے جام مینے نصیب ہوں ، آمین۔

اس کے پڑھنے کی خوب تر غیب دی۔

ایک بجیبواقعہ اس کتاب کے ساسلہ میں یہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ مطابح الرشید (جس کے مالک میرے خالہ زاد بھائی مفتی عبدالوحید بن ملک عبدالحق صاحب ہیں) میں بندہ اپنو و فتر میں کام کر رہا تھا کہ ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا جو انگریزی اور عربی زبان میں مجھ سے ہم کلام ہوا مگر اس کی آواز میں رونے کی کیفیت اور خوشی کے جذبات تھے گویا ہے کوئی متاع کم شدہ مل گیا، وہ اس کتاب "جبال المذنوب و سیل العفو ان "اور میری دیگر تالیفات کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس نے یول کہ : واللہ اے ابو طلحہ! میں نے اپنی کم شدہ دولت اس اجنبی ملک میں پالی اور مجھے اپنے آباؤ اجداد کی بھولی ہوئی میر اٹ اور ارشادا ہے صطفی کے احد میں نے دوبارہ جوڑ لئے اور ایس سال کی نافر مانی کے بعد اللہ تعالی کی توفیق سے آپ کی یہ کتاب پڑے ھئے کے بعد میں نے جوڑ لئے اور ہیں سال کی نافر مانی کے بعد اللہ تعالی کی توفیق سے آپ کی یہ کتاب پڑے ھئے کے بعد میں نے جوڑ لئے اور ہیں سال کی نافر مانی کے بعد اللہ تعالی کی توفیق سے آپ کی یہ کتاب پڑے ھئے کے بعد میں نے دوبارہ اینے النے والے کی طرف رجوع کر لیا ہے۔

جبال الذنوب اور آپکی دوسری کتاب "نور" علی نور فی ذکر الله و الصلوة و السلام علی الرسول الرسول علی الرسول علی الرسول علی الرسول الرسول الول الرسول الرس

امریکہ وغیرہ ممالک کے غیر مسلموں میں تقسیم کیا جائے تو وہ لوگ اس کو خوب قبول کریں گے اور اس سے اسی طرح فائدہ حاصل کریں گے جیسے کوئی انتائی مرغوب، مطلوب اور محبوب چیز سے فائدہ حاصل کرتا ہے جو کران کے فائدہ حاصل کرتا ہے اور میرے خیال میں جس چیز کے وہ متلاثی ہیں اس کتاب ہے بڑھ کران کے لئے کوئی بہتر راہنما نہیں کیو نکہ وہ ایسے لوگ ہیں جوا پنی زندگی میں سکون اور اطمینان کے متلاشی ہیں مگران کو میسر نہیں۔

یہ میری قطعی رائے ہے جو غلط نہیں کیونکہ میں بھی انٹی لوگوں میں سے ہوں جو ظاہر و پوشیدہ گناہوں کاار تکاب کرتے ہیںاللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔

پیارے الاطلحہ! میں آبکی تمام تصنیفات حاصل کرناچا ہتا ہوں ان کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟
میر اخیال ہوا کہ یہ کوئی صاحب زیارت یا عمرہ کرنے مدینہ آئے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے بوچھا کہ
آب کس ہوٹل میں کون سے کمرہ میں ٹھمرے ہوئے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ نؤاس نے کما میر ا
نام عبد الحمید ہے اور اس وقت میں امریکہ سے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ تو جھے ان کی وینی رغبت
نام عبد الحمید ہوا کہ ٹیلیفون پر اتنی طویل گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے ان کا امریکہ میں گھر کا
فراد ینی بیاس پر تعجب ہوا کہ ٹیلیفون پر اتنی طویل گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے ان کا امریکہ میں گھر کا
شیلیفون نمبر لکھ لیا جو بہے 2852 - 793 - 793 - 001916

فون پراس ۵ ہم من کی طویل گفتگو کے بعد میں نے عبدالحمید صاحب کی ہاتوں میں غور و فکر
کیا تو مجھے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ مسلمان اور خصوصاً داعیانِ اسلام کی کو تاہی پر سخت افسوس ہوا کہ
ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ کے بعدوں تک پہنچانے میں کس حد تک عافل اور ست
ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سور و آل عمر ان آیت نمبر ۱۱ میں فرمارہ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تم وہ لوگ ہو
جو کسی خاص قوم و نسب یا مخصوص ملک میں محصور نہ ہو گے بلعہ تمہارا دائر و عمل (دعوت دین)
سارے عالم کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا، گویا تمہارا وجود ہی اس لئے ہوگا کہ
دوسروں کی خیر خوابی کرواور جمال تک ممکن ہوان کو جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کرو (اُخو جَت ُ

اور رسول الله ﴿ كَانِيهُ فَرَمَانَ صَحِحَ حدیث میں وارد ہے جس کا مفہوم یہ ہے (کہ اگر ایک آتیت بھی تمہیں معلوم ہو تو وہ میری طرف سے آگے پہنچادو۔)اس وقت امت تو دین کی شدید پیای ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف راغب ہے مگر ہم اپنے گھر ول کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حالا نکہ یہود و نصاری امت محمد یہ ہی ہے غریب و مسکین لوگوں کو اپنی دولت اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی فوجوں کے ذریعہ سے یہودی اور عیسائی بنار ہے ہیں۔اور ایک ایک چاول کی اور ی

پر بورے گر والوں کو غیر مسلم منارے ہیں، جیسا کہ انڈو نیٹیا میں آج کل ہورہا ہے (والله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله).

بندہ نے دل بی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد ما تکتے ہوئے کہا کہ میں دین کی دعوت اور اس کی انہمیت اور داعیوں کے فرائض اور امت کی غفلت کے موضوع پر ایک کتاب لکھوں گاجس کانام ہوگا:
"هم عطفی فمن یسقیہم شر اب الإیمان" (وہ پاسے ہیں، ان کوایمان کاشر مت کون پلائے گا) یا سے نام ہوگا:" إیقاظ العجم و العوب لإعلاء کلمہ اور سے نام ہوگا:" ایقاظ العجم و العوب لإعلاء کلمہ اور سربلندی کے لئے بید ارکر نااور جگانا)، تواللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق شخص اور میں نے پہلی فرصت میں ۱۱۰ صفحات لکھ دیئے، والحمد لللہ اور اب وہ کتاب عقریب شخصیل کے بعد چھپنے والی ہے (انشاء اللہ) سیس علی سے ہاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اتمام کی اور سی اہل خیر کواس کی اشاعت کی توفیق شخصے اور میری تمنا ہے کہ اس کتاب "جبال الذنوب و سیل الخفر ان" کا اگریزی ذبان میں ترجمہ ہو کر اور پھر اسے چھپوا کر ہے کہ اس کتاب" جبال الذنوب و سیل الخفر ان" کا اگریزی ذبان میں ترجمہ ہو کر اور پھر اسے چھپوا کر ان ممالک کے پیاسوں میں تقسیم کیا جاوے جن کا تذکرہ عبد الحمید صاحب نے فون پر کیا تھا۔

بندہ نے اس کتاب میں آیات قرآنیہ اور اعادیث نبویہ کے ساتھ ساتھ بعض تائین کے قصے بھی نقل کئے ہیں جنہوں نے عقائد فاسدہ ، نداہب باطلہ ، لوگوں کی نظروں سے گرے ہوئے امور میں مبتلا، شراب نوشی ، زناکار کی اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کی اور راہ راست پر آئے تاکہ لوگ ان کے واقعات و حالات پڑھ کران کی بیروی کر کے سر خرد ہوں۔ اس کتاب میں ہر واقعہ ایک دوسر سے سے بڑھ کر عبرت آموز ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ جب اس کا مطالعہ ذوق و شوق اور در دِدل سے کیا جائے گا توانشاء اللہ العزیز انسان میں تقویٰ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، بدا عمالیوں اور ان کے اسباب سے چھ کا دا ہو جائے گا اور اچھے اعمال اور اخلاقِ حسنہ کے زیور سے آراستہ ہوگا اور نیکیوں کے اسباب کا مثلا شی ہوگا۔

آخر میں کتاب پڑھنے والے کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس کتاب کو حصولِ لذت یاسفر طے کرنے یا وقت گزارنے کے لئے یا اپ علم میں اضافہ کے لئے یالوگوں میں ان قصول کو صرف بیان کرنے کے لئے ہی نہ پڑھے بلیمہ حصولِ تقویٰ، عمل کرنے اور اُجڑے ہوئے دِل آباد اور منور کرنے کے لئے پڑھے۔

شیخ ابو الحن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : علوم در ہم ودینار کی طرح ہوتے ہیں چاہو تو ان سے نفع اٹھاؤ چاہو تو نقصان۔

علم کے ساتھ اگر خوف خداشامل ہو تواجرو نواب ہے ورنہ گناہ اور عذاب ،اوراللہ سے خوف

كى عاامت تركب د نيااور نفس و شيطان سے لزائى ہے۔ كى شاعر نے كياخوب كماہے:

لو كان فى العلم من دون التقى شرف كان فى العلم الله الليس لكان أشرف حكق الله الليس

ترجمہ: اگر علم میں بغیر نقوی کوئی شرف ہوتا تو مخلوق میں سب سے زیادہ البیس باعزت ہوتا۔
تو بر الاذبان من تغییر روح البیان میں ج ۲ / ص ۹۵ سپر سور وَ کھف کی آیت نمبر ۸۲ کے
تحت لکھا ہے: روایت ہے کہ موسی علیہ السلام جب خصر علیہ السلام سے جدا ہونے گئے تو خصر علیہ
السلام نے فرمایا: اے موسی! اگر آپ صبر کرتے تو میں آپ کو ایک ہزار عجا تبات و کھاتا جو ایک
دوسرے سے بردھ کر عجیب ہوتے، تو موسی علیہ السلام اس جدائی پر رونے گئے اور کھا کہ آپ جھے کوئی
فیصحت فرمائیں تو خصر علیہ السلام نے فرمایا کہ "علم صرف اس نیت سے حاصل نہ کرنا کہ لوگوں کو
بتاؤں اور سناؤں بابحہ علم کو عمل کرنے کی نیت سے حاصل کرنا۔

تنویر الا ذہان ج ۳ / ص ۱۱ پر ہے "سید ھے راستہ پر چلنے کی علامت ہے ہے کہ انسان نیک عمل کر تارہ اوروہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو، صرف ایمان (بلا عمل) اگرچہ ہمیشہ جہنم میں رہنے ہے مانع ہاور عمل ہی ہے مومن کا سے مانع ہاور الآخر جنت میں دخول ہو گالیکن عمل نور ایمان کوبرہ ھا تا ہے اور عمل ہی ہے مومن کا قلب منور ہو تا ہے ، اس لئے اے مومن! تواپے دل اور چرہ کواطاعت اور عمل صالح ہے روشن کر۔ " معرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگا ورب العزت میں عرض کیا : اے رب! تیرے ، عدول میں ہے ذیادہ عاجز (نکما) کون ہے ؟ اللہ تعالی نے فرمایا جو بغیر عمل کے جنت چاہتا ہو۔ پھر عرض کیا : فرمایا جو بغیر عمل کے جنت چاہتا ہو۔ پھر عرض کیا : وہ شخص ذیادہ خیل کون ہے ؟ توجواب ما کہ جب کوئی سائل مائے اور انسان اس کو کھانا کھلا سکتا ہو مگر نہ کھلائے وہ شخص ذیادہ خیل ہے۔ انتہی

عجیب وغریب حکایت ایراہیم بن او هم رحمہ اللہ جمام (بیت الخلاء) میں جانے گئے تو جمام کے مالک نے بغیر بیسہ کے جمام میں جانے ہے منع کر دیا تو ابر اہیم روپڑے اور کہنے گئے: جب شیطان کے مقام اور مکان میں مفت جانے ہے مجھے روک دیا گیا تو انبیاء اور صدیقین کے مقام جنت میں بغیر خرچ اور عمل کے داخلہ کیسے ہوگا؟ (تو یر الاذبان ۲۲/ص ۲۲۲)

اے اہل ایمان! ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ذرواور عبادت کر کے گناہوں سے پھو، شکر کر کے تاہوں سے پھو، شکر کر کے تاشکری سے پچو، ذکر اللہ کو مت بھولو۔ سور وُ حشر آیت نمبر ۱۸کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہئے کہ قیامت کے دن کے لئے کون سے اعمال تیار کرر کھے ہیں۔

سور وُما کدہ آیت نمبر اسم کاخلاصہ یہ ہے کہ جن کے دلول کواللہ تعالیٰ پاک نہیں کر ناچا ہتاان کے لئے دنیامیں ذلت ورسوائی اور آخرت میں در دناک عذاب ہوگا۔

اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں ہے کرے جواجھی بات س کر پیروی کرتے ہیں اور ان لوگوں ہے نہ کرے جن کے بارے میں سور و کہف آیت نمبر ۵۸ میں ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پر دے ڈال ویئے ہیں (تاکہ سن نہ سکیں)،اگر آپ ان کو ہدایت ویئے ہیں (تاکہ سن نہ سکیں)،اگر آپ ان کو ہدایت کی دعوت دیں گے تو کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے (لیمنی توفیق ہدایت سلب کرلی گئی)۔

- 🗗 اے اللہ! ہم پررحم فرمااس وفت جب شدت موت ہے لینے چھوٹ جائیں گے۔
  - 🗗 اوراس وقت بھی ہم پررحم فرماجب مرتے وقت آہوں کی بھر مار ہو گا۔
- وراس وقت بھی ہم پر رحم فرماجب ہمارے دوست ہماری موت کا منظر دیکھ کر رونے لگیں گے۔ لگیس گے۔
- ور اس وقت بھی ہم پر اپنا کرم فرما جب ڈاکٹر اور طبیب ہماری زندگی سے مایوس ہو جائیں گے۔
- اے اللہ! ہم پراس وقت بھی رخم فرماجب مٹی ہمیں اپنے اندر چھیالے گی اور دوست احباب چھوڑ کر چلے جائیں گے اور دنیا کی نعمیں ہم سے کٹ جائیں گی۔ جائیں گی۔
- ک اے اللہ ہم پراس وقت بھی رحم فرماجب ہماری یادیں بھلادی جائیں گی اور ہمارے جسم گل سر جائیں گے اور ہماری قبرول کے نشانات مہ جائیں گے۔
- ک اے اللہ! ہم پر اُس وقت بھی رحم فرماً جس وقت تمام بھید کھول دیئے جائیں گے اور اعمال ناموں کو بھیلادیا جائے گااور اعمال نامے تولئے کے لئے ترازومیں ڈال دیئے جائیں گے ، آمین یا را العالمین۔

اے اللہ! ہمارے اور اپنے بیارے پیغمبر کے تر ، ان کی آل اولاد پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پرر حمت اور سلامتی نازل فرما۔ آمین یارب العالمین

ايوطلحه محمد يونس بن عبدالستار



# (استغفار کے بیان میں

حضرت ابو موی ٔ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : (اے لوگو!) تممارے پاس امن وامان بیٹنے والی دو چزیں موجود ہیں :

- ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِم ﴾
- ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُم وَهُم يَسْتَغْفِرُون ﴾ (سورة الأنفال: ٣٣)

ترجمه 1 جب تك آب إن مين موجود بين الله تعالى ان كوعذاب سين دے گا۔

ترجمہ 2 اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالی ان کوعذاب نہیں دے گا۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادج ۳/ص ۱۰ پر لکھاہے: میراخیال ہے کہ بی ﷺ تو اپنے مقام پر پہنچ گئے لیکن استغفار تمہارے در میان قیامت تک باتی ہے، ( یعنی جب تک استغفار کرتے رہوگے۔)

لقمان همیم نے اپنے بیٹے کو کہا: اے میرے پیارے بیٹے! (رَبِّ اغْفِر لِی) کثرت سے پڑھا کرو، (اے میرے رب! مجھے بخش دیجئے۔) اس لئے کہ ایک گھڑی این آتی ہے جس میں اللہ تعالی ما تکنے والے کو محروم نہیں لوٹائے۔(درمنٹورج ۵ /ص ۱۲۲)

ائن تیمیہ نے فرمایا : جب میرے دل میں کوئی مسئلہ کھٹلے یا کوئی مشکل حالت در پیش ہو تو میں کم وہیش ایک ہزار مرتبہ استغفار کرتا ہول حتیٰ کہ میر اسینہ کھل جاتا ہے اور مشکل حل ہو جاتی ہے۔ میں استغفار کرنے کی حالت میں چاہے بازار میں ہول یا مسجد میں یامدر سد میں گر جھے ذکر واستغفار سے کوئی مانع نہیں حتیٰ کہ میں اپنا مقصود یا نیتا ہول۔ (بطل الاصلاح الدین ص ۱۲)

#### استغفار كاباب

میرے ہمائی! آپ کو یہ علم ہونا چاہئے کہ استغفار کاباب سب ہے اہم توجہ طلب اور قابلِ لحاظ ہے جس پر ہر شخص کو عمل پیرار ہنا ضرور ک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مچی توبہ و استغفار پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَاسْتَعْفِورْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَاْلاِبْكَارِ ﴾ (غافر : ۵۵)

رُجمه: (آبِ این غلطی کی مَعافی ما نگتَ رہیں اور صَحُوشامُ ایخَ بروردگار کی تبیج و تحمید کرتے رہیں) نیز فرمایا: ﴿ وَاسْتَعَفُورُ لِذَنبكَ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (محمد: ١٩)

ترجمہ : (اوراین غلطی کی معافی ما نگتے رہیں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں کے لئے ہجی استغفار کرتے رہیں)

نيزالله جل جلاله على جلاله عنه من قرمايا: ﴿ لِلَّذِيْنَ اتَّقُواْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اللهُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَازْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِينُو إِبِالْعِبَادِ ۞ اللّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا امْنَا فَاعْنُهُ لُنَا ذُنُو بُنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞ الصّبِرِيْنَ وَالصّدِقِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا امْنَا فَاعْنُهُ لُنَا ذُنُو بُنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞ الصّبِرِيْنَ وَالصّدِقِينَ وَالصّدِقِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْمُسْتَغَفِّرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۞ ﴾ (ٱلْ عَرِانَ : ١٥ تا ١٤)

ترجمہ: (اور متقی لوگوں کے لئے ان کے رَب کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں جن کے پئی ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں جن کے پنچ نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لئے پاکیز وجویاں ہیں اور اللہ کی خوشنو دی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جو اللہ تعالٰی سے (اس طرح) دعا کرتے ہیں: اے ہمارے پرور دگار! بیشک ہم ایمان لائے، آپ ہمارے گناہ معاف کر دیں اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ (یہ متقی بندے) صبر کرنے والے ہیں، بچابو لئے والے ہیں، فرما نبر دار ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے اور رات کے آخری حصہ میں استغفار کرنے والے ہیں۔)

الله تعالى في ايك اور جَله ارشاد فرمايا: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ ﴾ (الأنفال: ٣٣)

ترجمہ (اوراللہ ان کوعذاب نہیں دے گاجب کہ آپان میں موجود ہیں اوراللہ ان کوعذاب نہیں دے گاجب کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔)

اورالله جل شانهُ فِي مِمايا: ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً اَوُ ظَلَمُو ۚ ٱنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغُفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ٥٠ ﴿ آلَ عَمِر الن ٢٥٠)

ترجمہ: (اور ایسے لوگ کہ جب کوئی کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہویااپی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تواللہ تعالیٰ فات پر نقصان اٹھاتے ہیں تواللہ تعالیٰ کے بین اور اللہ تعالیٰ کے سوااور کون ہے؟ جو گناہوں کو معاف کر تاہے اور وہ لوگ ایپے افعال پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔) جانتے ہیں۔)

اور فرمايا الله رب العزت نے :﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُؤْءً أَوْ يَظْلِمْ نَفْ سَهُ ثُمَّ يَسْتَعْفِرِ اللهَ يَجِدَ اللهُ خَدِفُورًا رَّحِيْمًا ۞ ﴿ (النَّاء: ١١٠)

ترجمہ .....: (اور جو شخص کو ئی برائی کرے یاا پی جان کا نقصان کرے پھر اللہ ہے مغفرت طلب کرے توہ اللہ کو بہت مغفرت کرنے والا بہت رحم کرنے والا پائے گا۔)

اور حضرت نوح عليه السلام كے متعلق فرماياكه: انسول في بارگاه اللي ميس يول عرض كيا: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَ غُفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ ﴿ (نُوح: ١٠)

ترجمہ: (اللی! پی قوم سے) میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروہیشک وہ بہت بخشے والا ہے۔)

اور الله تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا کہ :﴿وَیَلْـهَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبِّـكُمْ ثُمَّ تُوبُونَ اِلْمَیْهِ ۞﴾ (ہود: ١٢)

ترجمہ: (اے میری قوم کفروشر کے توبہ کر کے پھرایمان لاکراس کی طرف متوجہ رہو)
اور استغفار کے بارے میں آیات قرانیہ بہت کثرت سے ہیں اور جوبعض آیات قرآنیہ ہم نے
ذکر کی ہیں ان سے انشاء اللہ توبہ واستغفار کے لئے بیداری پیدا ہو گی اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عالی ہے،
جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ بہت رحم کرنے والے نمایت مہربان ہیں، اس کی رحمت اور
مہربانی اپنے بعدول کے لئے عام ہے۔

اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک خاص احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وادیوں میں ہمسے والوں اور اللہ کی چھوٹی بردی نافر مانیوں میں پڑنے والوں کے لئے ان گناہ گار افراد کی مثال ان ٹڈیوں اور پر وانوں کی سے جو نادانی سے آگ میں کو درہے ہوں۔

اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس نور وہدایت کے ذریعہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو

مبعوث فرمایا ہے ہمیں چھیے ہے بکڑ بکڑ کر آگ ی میں کود نے سے روک رہے ہیں اور ہم ہیں کہ اپنے خالق ومالک جل شانہ ہے منہ موڑ کر خواہشات کی طرف ہماگ رہے ہیں اور غفلت کے نشہ میں چور گویا وریائے غفلت میں غرق ہیں۔ ہم تو گناہوں ہیں مشغول اور اللہ سجانہ تعالیٰ 'ایسے ہر وبار کہ گناہوں پنی مشغول اور اللہ سجانہ تعالیٰ 'ایسے ہر وبار کہ گناہوں پر ہماری جلدی ہے گرفت نہیں کر رہے ہیں بلحہ ہم کو مملت وے رکھی ہے اور اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ وواللہ کی کرم نوازی کاس طرح اعلان فرما کیں۔

﴿ قُلْ يُعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُواْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللهِ اللهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞﴾ (الزمر: ٣٠)

ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے ! کہ اے میرے ہند و جنہوں نے (گفر و شرک کر کے )اپنے اوپر زیاد تیاں کی ہیں کہ تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہوبالیقین خدا تعالیٰ تمام (گذشتہ) گناہوں کو معاف فرمادے گا،واقعیٰ دو ہوانٹنے والا ہڑی رحمت والا ہے۔)

اور ایک اور جگه این به مدول پر ازراهِ شفقت فرماری بین : ﴿ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ ۞ (المائده: ٤٣٠)

ترجمہ: (کیاوہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اللہ سے بخشش طلب نہیں کرتے ؟اللہ تو بہت خشنے والا نمایت رحم والا ہے۔)

نیزایک دوسری جگه الله جل شائئ فرمایا ہے: ﴿ اَلَمْ يَعْلَمُو ٓ اَنَّ اللهُ هُو َ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ۞﴾ (التوبہ: ١٠١٢)

ترجمه : (كياوه جانة نهين كه الله بي اينه دول كي توبه قبول كرتاب\_)

نیزاللہ جل ثانہ نے یہ کھی فرمایا ہے :﴿ وَالِّنِی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَا مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدای ﴾ (طا: ۸۲)

اور مسلم نثر ریف کی روایت بھی ای طرح ہے گراس کے آخر میں یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ: بس یہ ہے میر کی اور مسلم نثر ریف کی روایت بھی ای طرح ہے گراس کے آخر میں یہ ہول اور میں تنہیں بازباریہ کہ رہا ہول کہ تم جہنم کی آگ کہ تم جہنم کی آگ ہیں ورد ہے ہوں کاراستہ اختیار کر کے جہنم کی آگ ہیں کو در ہے ہو۔ (کمانی المنابق بالماعتہ المبائلة بوالسنة)

<sup>•</sup> حضرت ابدہر رہ ویکے انتخاب سے مروی ہے کہ حضور کے نے فرمایا کہ: میری مثال اس شخص کی ہی ہے جس نے آگ جلائی اور جب آگ کاارد گر دروشن ہو گیا تو پروائے وغیرہ جانور اس آگ میں کودنے گئے، وہ شخص ان پروانوں کو آگ میں کوونے سے روک رہاہے لیکن وہ باز نہیں آتے اور باوجو درو کئے کے آگ میں داخل ہورہے ہیں۔ میں بھی اس طرح تم کو جنم کی آگ میں جانے ہے روک رہا ہوں اور تنہیں چیچے سے پکڑ پکڑ کر تھینچ رہا ہوں اور تم میرے روک نے باوجو دیگر ابی کاراستدا ختیار کر کے جہنم کی آگ میں کو درہے ہو، یہ بخاری کی روایت ہے۔

ترجمہ: (اور بے شک میں اس شخص کو بہت بخشنے والا ہوں جو گناہوں سے توبہ کر کے ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے اور پھر سید ھی راہ پر قائم رہے۔)

اور ہمارے پروردگار نے انہی مہر بانیوں اور کرم نواز یوں پر ہس نہیں کی بلحہ اپنے بندوں کی طرف اپنی ہے بندوں کی طرف اپنی ہے بہار حمت کے ساتھ توجہ فرمانی ہے کہ وہ اس کی سخت بکڑ اور عذاب سے محفوظ رہیں۔ بہت توبہ قبول کرنے والے اور نمایت رحم فرمانے والے اللہ پاک نے فرمایا: ﴿ ثُمُ مَ تَابَ عَلَيْهِم مُ لِيَتُو بُولُ اِنْ اللّٰهُ هُو َ الْتَوْ اللّٰهِ اللّٰهِ هُو َ الْتَوْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ هُو َ الْتَوْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ هُو َ الْتَوْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰ

ترجمہ: (پھر اللہ ان کی طرف رحت کے ساتھ متوجہ ہواتا کہ وہ اپنے گناہول کی مختش مانگ کیس، بے شک اللہ بی بہت توبہ کرنے والے اور نمایت رحم کرنے والے ہیں۔)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا : کہ اللہ کریم کے اس جود و کرم کو دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب بندوں کو قتل کیا، اس کے باوجو داللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور مغفرت کی وعوت دے رہے ہیں۔

نیزیہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ: حضرت عطاء السلیمی رَضِیَ اللّٰفِیٰنَ کی و فات کے بعد کی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان ہے ہو چھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت عطاء السلیمی رضی للّٰہ عنہ نے جواب دیا کہ: اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے عطاء! کیا تجھے مجھ ہے اس قدر ڈرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بے شک میں بہت بخشے والا نمایت رحم کرنے والا ہوں؟ (فاوی این تیمیہ ج ۱۱ / ص ۵)

راقم عرض کرتا ہے کہ اپندوں پراللہ تعالی کی کرم نوازیوں میں ہے ایک مزید کرم نوازی ہے کہ وہ اپنیدوں کے گناہوں کو معاف فرماکران کے نامہ اعمال میں سے بھی گناہوں کے فشانات تک منادیتے ہیں۔ حالا نکہ دنیا میں ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جرم میں پڑا جاتا ہے توجب تک وہ قید خانہ میں رہتا ہے یا اپنج جرم کی سز ابھ گتتا ہے تواس کے جرم کور جسڑ سے خارج نہیں کیا جاتا باعد قید خانہ سے رہائی کے باوجود اس کے جرم اور سز اکاریکارڈ سرکاری دفاتہ میں محفوظ رکھا جاتا ہے ، لیکن اللہ کریم اپنج بندوں کے گناہوں کو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تونہ صرف اس کے گناہوں کو مناویتے ہیں، یمال تک کہ کے گناہوں کو مناویتے ہیں، یمال تک کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا نشان تک بھی باتی نہیں رہتا۔

صاحبو! الله تعالى كے جودوكرم كى توكوئى حدى شيس، وہ تو فرماتے ہيں: ﴿.... إلاَّ مَنْ قَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ مَيِّنَا تِهِمْ حَسنَات ۞ (سورة الفرقان: ٤٠) ترجمہ .....جو (شرک اور گناہوں ہے) توبہ کرلے اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک عمل کر تارہے تواللہ تعالیٰ ایسے او گوں کے (گذشتہ) گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔

ایک سوال اور اس کاجواب:

تبدیل فرمادیتے ہیں "اگر اس پریہ سوال کیا جائے کہ قر آن مجید کے اس تھم پربر ائی کا نیکی میں تبدیل ہونا کیسے ہو سکتا ہے اور بر ائی پر ثواب کیسے مل سکتا ہے ؟ جب کہ بر ائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ، تو ناپسندیدہ چیز پسندیدہ کیسے ہو سکتی ہے ؟ اور قر آن مجید سے ہی ٹامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اینے مندول سے کفراور گناہوں کو ناپسند کرتے ہیں۔

اس سوال كاجواب صاحبِ تفسير مظهر ي شيخ قاضي ثناء الله عثماني الهتو في ١٢٢٥ ١١٥ صرحمة الله عليه نے بید دیاہے کہ میرے نزدیک اس کی توجیہ بہہے کہ جب اللہ کے نیک بندول ہے کوئی گناہ سرز دہو جاتا ہے تووہ اس پر حدور جہنادم اور پریشان ہوتے ہیں اور اپنی نهایت ورجہ ذلت و حقارت کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بار گاہ عالی میں انتہائی عاجزی کے ساتھ معانی کے طلب گار ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب توبہ واستغفار کرتے ہیں اور ان کے بحمال رجوع الی اللہ اور سچی توبہ کی وجہ ہے اللہ تعالی کی رحمت خاصہ ان کی طرف خوب متوجہ ہوتی ہے تو گویابظاہر گناہ ان کے اس مرتبہ کا سبب بن گیا، حالا نکه دراصل گناه کے بعدان کی غایت در جہ کی ندامت اور تجی توبہ اس کاسب ہے۔اسی وجہ ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: "فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگرتم بالکل گناہ نہ کرو تواللہ تہمیں اس دنیاہے لے جائے اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گاجو گناہ بھی کریں گے اور اللہ کریم کی بار گاہ رحت ہے بخشش بھی ما نگیں گے اور اللہ کریم ان کو معاف بھی فرماوے گا۔" (رواہ مسلم) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:"ماعزین مالک کے لئے استغفار کرو تحقیق اس نے الیں تچی توبہ کی ہے کہ اگر امت کے در میان تقسیم کر دی جائے توان کو کافی ہو جائے۔" نی كريم ﷺ نے حضرت خالدين وليد رضة الفين سے فرمايا جب كه انہوں نے غايديد عورت کے متعلق کچھ سخت، سُست کہا آپ نے فرمایا ہے خالد! نرمی کرویعنی اس کوبر ابھلامت کہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس عورت نے الین سچی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی بہت برا ظالم بھی ایسی توبہ کرلے تواس کی بھی پخشش ہو جائے۔ (رواہ مسلم فی قصة ماعز والغامدیہ عن بریدة) اسی بنایر کما گیاہے کہ وہ گناہ جس میں اول غفلت ہواور بعد میں ندامت ہواس نیکی ہے بہتر ہے جس کے شروع میں عجب ہواور آخر میں ریاکاری ہو۔ (تغییر مظہری جے /ص ۵۱،۵۰) حافظ ائن کثیر رحمہ اللہ نے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے والیاس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے

فرمایا : بے شک گزشتہ گناہ مومن بندہ کی تجی توبہ کرنے سے نیکیاں بن جاتے ہیں،اس کی دراصل وجہ سے کہ جب بھی مومن بندہ اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر تا ہے تو گناہوں پر شر مندگی کے ساتھ ساتھ توبہ واستغفار کرتا ہوا ہانا للله و إنا إليه راجعون کی کتا ہے تواس اعتبار سے وہ گزشتہ گناہ نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔(تفییرائن کثیرج ۳ /ص ۳۲۸)

باقی استغفار کے بارے میں جو احادیث مبار کہ وار دہیں ان سب کااحاطہ تو نہیں ہو سکتا ، البتہ ان میں سے بعض احادیث کو ہم ذکر کرتے ہیں :

عن أبى سلمة بن عبدالرحمن قال قال أبو هريرة رَحِوَّ الله في النبى صلى الله عليه وسلم يقول: والله إنى لا ستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ـ (صحيح البخارى باب استغفار النبي في اليوم والليلة)

ترجمہ: (الا سلمہ بن عبدالرحمٰنَّ ہے مروی ہے کہ حفزت الوہریرہ دَعَوَٰ اللّٰہُ نَے فرمایا کہ میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: "اللّٰہ کی قشم میں روزانہ ستر مرتبہ ہے بھی زیادہ اللّٰہ ہے توبہ واستغفار کرتا ہوں۔) (صحیح البخاری باب استغفار النبی ﷺ فی الیوم واللیلۃ)

امام ابد داؤد رحمة الله عليه نے سنن ابی داؤد میں ''باب فی الاستغفار' کاعنوان قائم کیا ہے اور پھراس کے تحت تفصیل کے ساتھ احادیث بیان کی ہیں، جیسا کہ آگے آرہاہے۔

حضرت الوبحر صدیق رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: هما أصرً من استغفر وإن عاد فی اليوم سبعين مرة﴾

ترجمہ : ( یعنی توبہ واستغفار کرنے والا مو من ہند ہ اللہ کے نزدیک گناہ پر اصرار کرنے والا شار نہیں ہو تااگر چہ وہ دن میں ستر مرتبہ بھی گناہ کرلے۔ )

تولہ (ماأصر من استغفر) نمایہ میں لکھا ہے (أصر علی شیء اصواراً) یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کو لازم پکڑ لے اور اس پر مداومت اختیار کرے اور عموماً اس کا استعال بر ائی اور گناہ کے بارہ میں ہوتا ہے ، مطلب یہ ہوا کہ جو شخص گناہوں کے بعد استغفار کرلے تو وہ ان گناہوں پر اصرار کرنے والا شار نہیں ہوگا، اگرچہ وہ گناہ اس سے باربار بی کیوں نہ سر زد ہوجائیں۔

تنویر الاذبان ج سے اس ۹۴ میں ہے کہ توبہ کا معنی رجوع ہے ، لیکن تمام مخلوق سے رجوع نئد موم ہور تمام مخلوق میں اختلاط محمود ہے ، گریہ خواص کی توبہ ہے ، بیر حال توبہ اور استغفار لازم ہے کیونکہ یہ ایس ہے جیسے میل کچیل کے لئے صابین ہوتا ہے اور گناہ پر اصرار شرک اور خاتمہ علی الکفر تک پہنجادیتا ہے۔

ائن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدی کو دیکھا کہ اس نے اپنا آدھا منہ ڈھانپ رکھا ہے،
میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں مر دوں کا کفن اتارا کرتا تھا، ایک رات میں نے
ایک قبر کھودی تووہ عورت کی قبر تھی اس عورت نے مجھے ایسا تھیٹر مارا کہ میرے منہ پر اس کی انگلیوں
کے نشان پڑگئے۔ائن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ امام اوزاعی کو لکھا تو انہوں نے مجھے جواب لکھا
کہ آپ اس شخص سے پوچھیں کہ تو نے قبر والوں کو کیسے پایا؟ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ
میں نے دیکھا کہ اکثر کارخ قبلہ کی طرف نہ تھا، تو امام اوزاعی نے فرمایا: وہ لوگ کفر پر فوت ہوئے ہیں
میں نے دیکھا کہ اکثر کارخ قبلہ کی طرف نہ تھا، تو امام اوزاعی نے فرمایا: وہ لوگ کفر پر فوت ہوئے ہیں
لیمن گنا ہوں پر ایسا اصر ارکر ناجو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔(العیاذ باللہ)

سنن ابد داؤد باب الاستغفار میں حضرت اغر مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھی میرے دل پر غبار آجا تاہے تو میں ایک دن میں سومر تبہ استغفار کر تا ہوں۔

بعض محققین نے کہاہے کہ قلب نبی پ بغیاری حقیقت کیاہے یہ ہم نہیں جانے اس قتم کے امور میں تفویو نوض ممنوع ہے، قتم کے امور میں تفویض ہی بہتر ہے، لیعنی یہ مشابہات میں سے ہے، اس میں غور وخوض ممنوع ہے، اس کی حقیقت اللہ اور رسول کے ہی سپر دہے، وہی جانے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ رسول اللہ کی شان اس سے بہت بالاتر ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں آسکے۔

بہر حال مقصوداس سے بیہ کہ بھی بھارر سول اللہ کے کہ بھی ایی حالت پیش آجاتی تھی کہ دن میں ستر مرتبہ استغفار فرماتے ، اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم جیسے سر اپا گنا ہگار استغفار کے کس قدر مختاج ہیں۔

قاضی عیاض نے (لیغان علی قلبی) کا مطلب بیر بیان کیا ہے کہ اس سے مرادوہ و قفہ ہے جو حضور اقدس کے اور ور سے دین امور میں مگن ہونے کی بنا پر ذکر اللہ میں کو تاہی کا سبب بن جاتا تھا، کیونکہ آپ کی شان بیر تھی کہ اللہ کویاد کرتے رہتے تھے اور جو سانس اللہ کی یاد سے غافل گزر تااس کو گناہ شار کرتے تھے۔ اور آخر میں بیہ فرمایا کہ یہ بھی مقشابہات میں سے ہے اس کی حقیقت میں غور نہیں کرناچا ہے۔ (تعلیق المحمود علی سنن ابی داؤد ہاب الاستغفار)

مصنف کہتاہے کہ اس کا بہترین جواب تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمدالیاسؓ نے دیا ہے کہ :باوجو داس کے کہ انبیاء علیم السلام سب کے سب معصوم اور ہر قتم کے شرکیہ، کفریہ بدعتی آلاکٹول سے محفوظ ہوتے ہیں اور بلاواسطہ رب العلمین سے علوم و ہدایات اور ارشادات لیتے ہیں، کیکن جب وہ دعوت دین کے لئے مختلف قتم کے لوگ مثلاً کفار و مشرکین منافق اور بد کر دار لوگوں کے وفود سے ملتے جلتے ہیں اگر چہ یہ بھی حق رسالت کی ادائیگی اور ان کو بح ظلمات سے نکال کر نور

اسلام کی روشنی کی طرف لانے کے لئے ہو تا تھا تا ہم ان کے پاک وصاف اور شفاف قلوب میل جول کی بناء پر ان کے اِن اُمورِشر کیہ اور بدعیہ سے متاکثر ہوتے تھے ، بس اس تا کثیر کی بنا پر حضور رہے دن میں ستر مریتہ استغفار فرماتے تھے۔

دل پراس تأثیر کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے جو ایک صحافی اغر الغفار کی دھیے گئے سے مروی ہے کہ:"حضور ﷺ نے صبح کی نماز میں سورت روم تلاوت فرمائی آپ کواس میں کچھ دشوار ک پیش آئی" تو نماز کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا : وہ کسے لوگ ہیں جو نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، مگر وضوء اچھی طرح نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پڑھناد شوار ہو جاتا ہے۔" جانگی جا میں اللہ قال ای اللہ قال اللہ تھر : بسند حسن انتہی

"اس حدیث میں یہ اشارہ ماتا ہے کہ سنن اور آداب باعث برکت ہیں اور فرائض کو کمل کرنے والے ہیں، ان کے نہ ہونے ہے برکات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ان میں کو تابی اپنے اور غیر کے لئے برکات سے محرومی کا سبب بنتی ہے جب کہ ان پر عمل کرنے ہے برکت حاصل ہوتی ہے ، اس قاری کو اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ جب خودر سول اللہ ﷺ اس طرح کے امور اور بینات سے متاثر ہو سکتے ہیں تو دوسرے لوگ المل بد عت کی صحبت سے کیے متأثر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بد عتی کی صحبت سے کیے متأثر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بد عتی کی صحبت سے بیا غور کرنا چاہئے اور صالحین کی صحبت نصیب فرمائے۔" (مر قات ن ا / ص ۳۳ س) ہمیں بد عتی کی صحبت سے بچائے اور صالحین کی صحبت کی میل کچیل کو استعفار ہے و صوتے اور عبادت و توجد سے صاف کرتے تھے ، اس کی تائید اس ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا : ﴿ بِا ایلها المرمل فی قم اللیل الا قلیلاً فی نصفہ اُو انقص منہ قلیلاً فی او زِدْ علیہ ورتّل القرآن ترتیلا فی (المن مل : ۱۳ ۲۲)

ترجمہ: (اے کپڑے میں لیٹنے والے کھڑے رہے رات کو گرکسی رات یا آد ھی رات یا اس میں سے تھوڑا کم کر و بیجئے یا اس پر تھوڑا زیادہ کر و بیجئے اور قر آن کو تھمر کھمر کر اور صاف کر کے پڑھئے)۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِن لَكَ فَى النهار سبحاً طویلاً ﴿ وَالْحَكُو اسم ربك و تبتل إليه قبتيلا ﴾ (المن مل : ١٥٨) چونكه آپ ﴿ دن كو مختلف و بني امور بيس معروف و مشغول رہتے ہيں اور عباوت كے لئے فراغت كم ملتی ہے للذارات كو عباوت كياكريں اور دن رات اللہ كے ذكر ميں بذريعه شبيح و تهليل حمدو ثنا اور علاوت قرآن و تعليم ميں تبيئن افتيار كريں۔ اس كو حما فرمایا: ﴿ وَ تَسَبَعُ وَ تَهليل اللهِ عَلَى مُخلوق سے كلية كث كرا ہے رب كى طرف بورے اس كو حما فرمایا: ﴿ وَ تَسَبَعُ اللّٰهِ قَلْمَ بِيْنَ مُخلوق سے كلية كث كرا ہے رب كى طرف بورے

اخلاص و توجہ قلبی ہے متوجہ ہول۔ ( تنویرِ الاذبان جلد ۴، ص ۳۲ ۴، ۳۳۳)

مندہ عرض کرتا ہے کہ ند کورہ تمام عبارت سے بیبات مخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر چہ انسان مبلیغ دین اور دعوت وارشاد میں سارا دن مصروف رہے ، تاہم اس کے لئے لازم ہے کہ استغفار کرتا رہے اور پچھ وقت کامل توجہ کے ساتھ مختوق سے کٹ کر اخلاص نیت سے عباوت اللی میں لگائے تاکہ وہ تمام الا تشین اور میل کچیل دل سے دور ہو جائیں جو مختف لوگوں کے میل جول کی وجہ سے دل یر چھاجاتی ہیں اور دل میلے ہو جاتے ہیں۔

اے معزز قاری! جب ہمارے نبی پاک کی باوجود معصوم اور ہر قتم کے شرکیہ اور بدعیہ امورے محفوظ تھے اور حضرت عائشہ رہے گئے کی روائت کے مطابق آپ کی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ سے تھے اور مذکور قصدیث میں گذرا کہ ۱۰۰ مرتبہ روزانہ استغفار بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے تکم دیا کہ عبادت میں محنت اور مخلوق ہے "تبتل" یعنی انقطاع اختیار کرو، اور سور ق شعراء کی آیت نمبر ۲۱۲ تا ۲۲۰ میں اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا جبکا مفہوم ہے ہے کہ سب سے بے نمبر کا ۲۲ تا ۲۲۰ میں اپنی فرمانے خدا پر بھر وسد رکھئے جو ذہر دست بھی ہے کسی کی اسکے مقابلہ میں چل نہیں سکتی، اور مربانی فرمانے والا بھی، چنانچہ اپنی مربانی سے تیرے حال پر ہر وقت نظر عنایت رکھتا ہے (تفییر عثانی) تو بمانی فرمانے والا بھی، چنانچہ اپنی مربانی سے تیرے حال پر ہر وقت نظر عنایت رکھتا ہے (تفییر عثانی) تو بمانی فرمانے والا بھی، چنانچہ اپنی تاریکیوں اور دنیا کے میل کچیل، فستی وفجور سے بھر پور اور بھر کی مصبت میں بھر طرف سے گھر ہے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد صرف اسی وقت کرتے ہیں جب کسی مصببت میں بھن جاتے ہیں (الا ماشاء اللہ) اس اعتبار سے ہمیں زیادہ استغفار اور زیادہ کا مل توجہ الی اللہ کی ضرور سے اور عباد سے بین محنت واخلاص کی زیادہ احتیاج ہے۔

آپ نمیں دیکھ رہے کہ جم اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر باوجو داپنی مضبوطی اور سختی کے بنی آدم کے گنا ہوں اور غلطیوں سے ایسا متاکز ہوا کہ سیاہ ہوگیا۔ جیسا کہ حدیث ابن عباس رکھ گئے میں ہے کہ ''رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: (جم اسود جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گنا ہوں نے اس کو کالا کر دیا۔) (احمد، ترفدی، مشکوۃ، باب قصة ججة الوداع والطّواف)

شرح جامع ترندی تھۃ الاحوذی ج ۳ /ص ۵۲۵ میں اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ج راسود کو چھوتے یا بوسہ لیتے ہیں توان کے گناہوں کے سبب وہ کالا ہو گیا۔ (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت یہ رکھی ہے کہ وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے، (نیکی، روشنی اور نور ہے اور گناہ ظلمت اور اند میر اہے۔ مترجم)

اس کی تائید حدیث میں ملتی ہے کہ "جب ہندہ گناہ کرتا ہے تواس کے ول پرایک کالا نکتہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ سارادل کالا ہو جاتا ہے۔ جب کہ قرآن مجید میں سور و مطفقین آیت نمبر مامیں ہے کہ "بندول کے اعمال سے دل زنگ آلود ہو گئے۔" خلاصہ بیہ ہوا کہ حجر اسودانتائی شفاف سفید آئینہ کی طرح تھا، بندول کے گناہ چوس چوس کر سیاہ ہو گیااور تمام عقلاء کااس پر انفاق ہے کہ صحبت کااثر ہوتا ہے۔

حافظ انن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث پر بعض ملحدین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ مشر کین کے گناہوں نے تو حجر اسود کو کالا کر دیا مگر اہلِ توحید کی عبادت سے وہ سفید کیوں نہ ہوا؟ اسان قند کر نقول جواب سے کہ دامین ستوں سے کہ دائی سس کا جواب سان

ان قتیبہ کے بقول جواب ہے ہے کہ دنیا میں دستور ہے ہے کہ سیابی سے رنگ چڑھتا ہے اس کے برعکس سفیدی سے نہیں۔ (لیعنی سیابی ہر چیز پر عالب آجاتی ہے مگر سیابی پر کوئی رنگ عالب نہیں آسکتا)۔ محبّ طبری نے کہا کہ اس کے سیاہ ہونے میں اہل بھیرت کے لئے عبرت ہے کہ جب سخت پھر غلطیوں سے متأثر ہوتا ہے تو دلوں میں اس کی تا ثیر بڑھ کر ہوگی۔

اتن عباس رصّ الله الله و الله العبد إذا أذنب ذنبًا الله "كه جر الله و الله كالاكر دیا گیاتا كه الله دنیا جنت كی در بیت نه د مکی سکیس مدیث "إن العبد إذا أذنب ذنبًا الله "كه جب بنده گناه كرتا به تواس ك قلب پرسیاه نکته لگ جاتا ہے پھر اگر توبه كر كے اس گناه سے به جائے اور استغفار كرے تواس كا قلب شفاف وصاف ہو جاتا ہے اور اگر دوباره كرے توسیا بى بوھ جاتى ہے حتی كه پورے قلب پر چھا جاتى ہے ماسى كو قر آن میں (ران) سے تعبیر كیا گیا۔ (در منورج ۲ / ص ۲۵)

اے میرے اسلامی بھائی! جب سخت بھر گناہ ہے اثر پذیر بہوتا ہے تو قلب جو گوشت کا ایک عکرا ہے وہ کیول کر متاثر نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گندے قلوب کو توبہ اور استغفار کے ساتھ دھونے کی توفیق دے۔

# استغفار کی بر کتیں

حضرت عبدالله بن عمر رضَّفَ فَنَا فَرمات بين: ہم نبي كريم فَي مجلس ميں ايك سوم تبديد كلمات كناكرتے تھے، يعنی نبي كريم في ايك مجلس كے اندر سوم تبد توبد اور استغفار كے مندرجہ وَيل كلمات برُصاكرتے تھے: ((رَبِّ اغْفُولِي وَ تُبْ عَلَيَّ إنكَ أنت التواب الرحيم)) وَيل كلمات برُصاكرتے تھے: ((رَبِّ اغْفُولِي وَ تُبْ عَلَيَّ إنكَ أنت التواب الرحيم)) (ابو داؤد باب في الاستغفار) اساء بن عَم ہے مروی ہے كہ میں نے حضرت علی رضِ الله في الاستغفار)

ایک ایما آدی ہوں کہ جب بھی میں نے حضور ﷺ کے صحابہ میں سے جب بھی کی نے جھے جتنا چاہا اس عدیث سے نفع عطا فرمایا۔ اور نبی کر کم کی کے صحابہ میں سے جب بھی کی نے جمعے کوئی عدیث ہیان کی تو میں نے اس سے اس حدیث پر حلف لیا۔ اور جب اس صحابی نے حدیث پر قسم المحالی تو میں نے اس صحابی کی تقدیق کی۔ اس کے بعد حضر سے علی وہوئی نے فرمایا کہ مجھ سے ابو بحر صدیق میں نے نبی کی تقدیق نے جہان کی (اور میں تقدیق کر تاہوں کہ ابو بحر صدیق وہوئی نے جہیان کیا ہے) کہ میں نے نبی کی کویہ فرماتے ہوئے سا۔ آپ کے ارشاد فرمایا: کہ کوئی انیا مومن بندہ نہیں کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تووہ اچھی طرح وضو کرے اور دور کعت صلوق التوبہ پڑھ کر اللہ تعالی سے سارکہ تلاوت فرمائی: ﴿وَوَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُواْ اَ اللهُ وَلَمْ يُصِورُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَاسْتَغَغَفَرُواْ لِلْدُنُونِهِمْ وَمَنْ يَعْفُورُ اللّٰدُنُونِ اِلاَ اللهُ وَلَمْ يُصِورُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَاسْتَغَغَفَرُواْ لِلْدُنُونِهِمْ وَمَنْ يَعْفُورُ اللّٰدُ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِورُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَالَّ اللهُ وَلَمْ يُصِورُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَی فَالِ اللهُ وَلَمْ یُصِورُواْ عَلَی مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَاسْتَغَغْفَرُواْ لِلْدُنُونِهِمْ وَمَنْ يَعْفُورُ اللّٰدُ اللهُ وَلَمْ يُصِورُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ وَعَلَى وَالْتُونُ وَاللّٰهُ وَلَمْ يُصِورُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ وَعَلَمُونَ فَقَالُونَا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَی اللّٰہُ وَلَمْ یُصِورُواْ عَلَی مَا فَعَلُواْ وَهُمْ اللّٰهُ وَلَمْ يُصَالِحُونَا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ وَالْ وَاللّٰهُ وَلَمْ يُصِورُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ اللّٰهُ وَلَمْ يَعْفُواْ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِورُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ وَالْمُعُونُ وَالْفُونَ اللّٰهُ وَلَمْ يَعْفُواْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَمْ يَعْفُواْ وَاللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا وَاللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَالْمُواْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ و

حضرت الوہر میرہ وظیفی نے حضور اکر م سے دوایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹر اس سے مجلس میں بخر ت فضول با تیں سر زد ہو گئیں پھر وہ مجلس کے بر خاست ہونے سے پہلے یہ وعا: ((سُبْحَانك اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ لا إللهَ إلاَّ أنتَ أَسْتَعْفِرُكُ ثُمَّ أَتُونُ بُ إِلَيْكَ) بِرُه لِي تَوَاللَّهُ اللَّهُ مَا كُونُ مُنَاه معاف فرماد سے میں۔

(شرح السنةج ۵/ص ۱۳۳)

حضرت عامر بن تتمیم رضی الله علی ہے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص کورزق کی تنگی ہووہ بحثر ت استعفار کیا کرے اور جو شخص بہت غم و فکر میں مبتلا ہو تووہ کثرت ہے اللہ اکبریڑھ کرے۔ (کنزالعمال حدیث نمبر ۹۳۲۵)

اور عبداللہ بن عمر ورہے پیش ہے مروی ہے کہ رسول اللہ (ہے) نے فرمایا کہ مجھ پر جنت کو پیش کیا گیااور جہنم کو (بھی) پیش کیا گیا حتیٰ کہ میں اس پر بھو تکیں مار نے لگااور مجھے یہ خوف ہو گیا کہ کہیں وہ تہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دیا کہ اے میرے رب! کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ؟ کہ آپ ان کو عذاب نہیں دیں گے ، جب کہ میں میرے رب! کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ؟ کہ آپ ان کو عذاب نہیں دیں گے ، جب کہ میں

ان میں موجود ہوں۔اور کیا آپ نے بیہ وعدہ نہیں فرمایا کہ آپان کوعذاب نہیں دیں گے جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔(رواہ النسائی ج۳/ص ۷ و رواہ ابد داؤور قم الحدیث ۱۱۹۳)

حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ کے زبانہ میں ایک نوجوان تھاجو ہروقت فاخرانہ لباس پہنتا اور غفلت میں رہتا تھا، جب آپ کی اس و نیا فانی ہے عالم آخرت کی طرف تشریف لے گئے تواس نے اپنا طرز عمل چھوڑ کر اللہ تعالی کی عبادت میں خوب محنت شروع کردی، اس پراس کولوگوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ کی مبادک زندگی میں توابیا کرتا تو آپ کی آنجھیں تیرے اس عمل سے محنٹ کی ہوجا تیں۔ اس نے جواب دیا کہ دراصل بات سے ہے کہ میرے لئے اللہ کے عذاب سے حفاظت کی دوچیزیں تھیں الن میں سے ایک چیز تو چلی گئاب دوسری ایک باقد کے عذاب سے حفاظت کی دوچیزیں تھیں الن میں سے ایک چیز تو چلی گئاب دوسری ایک باقی رہ گئی ہے ، اللہ رب العزت نے فرمایا: "اللہ الن کو عذاب شیں دے گاجب کہ آپ ان میں موجود ہوں" اور حضور کی اب ہم میں موجود شیں ہیں وہ اس د نیاسے تشریف لے گئے ہیں اور اللہ جل شاخہ نے فرمایا ہے: "اور اللہ الن کو عذاب شیں دے گاجب کہ وہ استعفار کرتے ہوں۔"
اس سے معلوم ہوا کہ تو ہہ اور استعفار کی صورت میں اب بھی سامان حقاظت موجود ہے ، اس لئے اب اس سے معلوم ہوا کہ تو ہو اور استعفار کی صورت میں اب بھی سامان حقاظت موجود ہے ، اس لئے اب میں نے کو شش اور محنت میں لگار ہوں گا۔

فضالہ بن عبید رہے گئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ (مند احمد حجہ کے سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ (مند احمد حجہ کے سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ (مند احمد حجہ کے سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ (مند احمد حجہ کے سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ (مند احمد حجہ کے سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ (مند احمد حجہ کے سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ (مند احمد حجہ کے سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ (مند احمد حجہ کے سے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی کے اللہ کے ال

حضرت حذیفہ بن ممان رضی گئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی کے اپنی بد زبانی کی شکایت کی، تو آپ کے سامنے سو شکایت کی، تو آپ کے سامنے سو شکایت کی، تو آپ کے سامنے سو مرتبداستغفار کرتا ہوں۔(رواہ النسائی فی عمل الیوم واللیلة، منداحمۃ ۵ /ص ۳۹۲،۳۹۳ وائن ماجہ ۳۸۱۷)

حضرت الاسعيد خدرى رَحَوَا اللهُ الل

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: "بے شک قیامت کے روز اللہ جل شاہ 'اپنے ایک نیک بندے کا جنت میں ہم تبد بلند فرما کیں گے ،اس پروہ

بارگاہِ اللّٰی میں عرض کرے گا ہے میرے پرور دگاریہ بلند مرتبہ مجھے کیسے ملا ہے ؟ میں نے تو اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا، توالقدربالعزت فرمائیں گئے کہ یہ تیری اولاد کے تیرے لئے استغفار کی بدولت ہے۔ (رواہ احمد کمانی المشکوۃ اب التوبہ والاستغفار)

یہ نکاح کے بڑے منافع میں ہے ایک نفع ہے اور آدمی کے مرنے کے بعد ان تین نیکیوں میں سے بیا لیک نیکی ہے۔ میں سے بیا لیک نیکی ہے جن کا تواب آدمی کو موت کے بعد بھی ملتار ہتا ہے ، کما جاء فی الحدیث۔ بہر حال استغفار کرنے سے تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنے متقی بندے پر رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے ، جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔

روایت ہے کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی ، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔اور ایک دوسر ہے شخص نے اپنے فقر کی شکایت کی۔اور ایک تیسر ہے شخص نے اپنی زمین کی پیداوار کی کمی ایک تیسر ہے شخص نے اپنی زمین کی پیداوار کی کمی کی شکایت کی۔اور ایک چو تھے شخص نے اپنی زمین کی پیداوار کی کمی کی شکایت کی ، تو حضر سے حسن رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار کرنے کی تلقین فرمائی۔اس پران سے سوال کیا گیا کہ آپ سے لوگوں نے مختلف فتم کی شکایتیں کیس مگر آپ نے سب کو ایک بھی علاج بتالیا کہ استغفار کرو،اس سوال کے جو اب میں حضر سے حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آیت تلاوت فرمائی : کما قالہ علی القاری فی المر قاۃ شرح المشکوۃ قالہ علی القاری فی المر قاۃ شرح المشکوۃ

مَكُمُلُ آیت اور اس كی تغییریہ ہے: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغَفِّرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُوسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُ كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهُرًا۞﴾ (سورة نوح آیت نمبر: ۱۲،۱۱،۱۰)

حضرت مولانا شہیر احمہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثانی میں ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے: ''لیعنی ایمان اور استغفار کی برکت سے قبطو خشک سالی (جس میں وہ برسول سے مبتلا ہے) دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ دھوال دھار برسنے والابادل بھیج دے گا جس سے تھیت اور باغ خوب سیر اب ہو جائیں گے ، خان میوہ کی افراط ہوگی ، مواشی وغیرہ فربہ ہو جائیں گے ، دودھ کھی بڑھ جائے گا اور عور تیں جو کفر اور معصیت کی شامت سے بانچھ ہور ہی ہیں اولاد ذکور جننے لگیں گی ، غرض آخر ت کے ساتھ دنیا کے عیش و بہارے بھی وافر حصہ دیا جائے گا۔''(انتہی)

قرآن پاک کی ان آیات کی تغییر سے حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے ندکورہ قول کی تائید ہوگئ کہ استغفار مختلف قتم کی شکایات اور ضروریات کا علاج ہے، لنذا طالب علم کو اس میں کو تاہی نہ کرنی چاہئے۔ نیز نرینہ اولاد کے طالب کو صالح اعمال کے ساتھ ساتھ ول سے استغفار لیعنی

استغفر الله،استغفر الله کاور دکرتے رہنا چاہئے تاکہ استغفار کی برکت سے جو گناہ سر زد ہوتے ہیں ان کی نحوست ختم ہواور حن تعالی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسا کہ حضر ت حسن کی روایت اور تفسیرِ عثانی میں لکھاہے جواویر مذکور ہوا۔

امام مخاری رحمہ اللہ نے صحیح مخاری میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفاریہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضوریوں کیے :

﴿اللَّهُمُّ أَنتَ رَبِّى لا إِله إِلاَّ أَنتَ حَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَٱبُوٓءُ بِذَنبِي فَاغْفِر لِيْ فَإِنَّـهُ لا يَغْفِرُ الذُنُوْبَ إِلاَّ أَنتَ۞

ترجمہ .....اے اللہ توبی میر اپروردگارہ، تیرے سواکوئی معبود نہیں تونے بجھے پیداکیااور
میں تیر ابندہ ہوں اور بقدر استطاعت تیرے عہد و پیان پر قائم ہوں۔ جو پچھ میں نے کیا ہے اس کی
ہرائی سے تیر کی پناہ مانگنا ہوں۔ اور جو تونے مجھ پر انعام کیا ہے اس کا اقرار کر تا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا
معترف ہوں، پس تو میر کی مغفرت فرمادے ، کیونکہ تیرے سوالور کوئی گنا ہوں کو بخش نہیں سکتا۔"
جو شخص یہ سیدالا ستغفار رات کو پڑھ لے اگر وہ اس رات مرگیا تو جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اس
کودن کو پڑھے اگر وہ اس دن مرگیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ (تفسیر این کثیر ج الم ص ۲۳۳)
کودن کو پڑھے اگر وہ اس دن مرگیا تو جنت میں داخلہ کی
بشارت سنارے ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر وہن عنبہۃ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیاہے کہ انہوں نے فرمایا: کہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت اقد س میں ایک بوڑھا شخص اپنی لٹھیا کے سمارے چلتا ہوا حضر ہوا، اس بوڑھے شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یار سول اللہ کے میں اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں اور گناہ کر بیٹھا ہوں ، کیا میر ی بخشش ہو سکتی ہے ؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: کہ کیا تو اس بات کی گوائی نمیں دیتا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نمیں ہے ؟ اس نے میں ارشاد فرمایا: کہ کیا تو اس بات کی گھی گوائی میاب کی بھی گوائی دیتا ہوں اور میں توساتھ اس بات کی بھی گوائی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سے رسول اللہ کے بے رسول ہیں ، تو حضور کی نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دیتا ہوں کہ دیئے ہیں۔ (تفیر ابن کثیر ج ہم / ص ۵۹)

## الله توایخ د شمن کو بھی مخشش کی طرف بلاتے ہیں

حافظ انن کثیر رحمة الله علیه نے اپنی تفسیر ج ۴ صفحه ۹ ۵ میں ذکر کیاہے که علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رہے ﷺ سے الله تعالیٰ کے قول :

﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُواْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللهُ ا

کہ اللہ تعالیٰ نے بخش کی طرف اس شخص کودعوت دی جس نے معاذاللہ یہ کہ دیا کہ مسیحان مریم (علیہ السلام) اللہ ہی ہے۔

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُو آ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَم ۞ ﴿ صورة المائده: ١٥)

﴿ اوراس شخص كو بهي مغفرت كى وعوت دى جس نے معاذ الله به كماكه مسي (عليه السلام) الله كابينا ہے۔ ﴿ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ۞ ﴾ (سورة التوبه: ٣٠)

• اور الله تعالیٰ نے اس شخص کو بھی مغفرت کی دعوت دی جس نے معاذ اللہ بیہ کہا کہ عزیر

(عليه السلام) الله كابيئا إ ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله ٥ ﴾ (التوبه: ٣٠)

اوراس شخص کو بھی مغفرت کی دعوت دی جس نے معاذ اللہ یہ کما کہ اللہ فقیر ہے۔
 ﴿ لَقَلَهُ سَمِعَ اللّٰهُ فَوْلَ اللّٰهِ فَالُولَ إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ ۞ ﴿ (سورة آل عمر الن : ١٨١)

اوراس شخص کو بھی مختش کی دعوت دی جس نے معاذ اللہ ہید کہا کہ اللہ کا ہاتھ مختش وعطا
 سے متد ہے۔ ﴿ وَقَالَتِ الْنِهُو دُدُ يَدُاللهِ مَعْلُولُةٌ ۞ ﴿ (سورة المائدة: ٦٢)

● اور اس کو بھی مغفرت کی دعوت دی جس نے معاذ اللہ سے کما کہ اللہ تعالیٰ تین معبودوں میں کاایک ہے۔

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُو ٓ اِنَّ اللَّهَ تَالِثُ ثَلَثَةٍ ۞ ﴿ سورة الماكدة : ٣٠)

پنانچہ ان سب مجر موں کو ان کی اس فدر زبان در ازی دیدہ دلیری اور جر اُت مندی کے باوجو داللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں :

﴿ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ ﴿ (سورة المائدة: ٤٧) ترجمه ..... "كياوه الله كَ حضور توبه نهيس كرتے اور اس سے گنا ہوں كی هشش نهيس ما تگتے؟ اور الله تعالیٰ بہت مغفرت كرنے والا نهايت رحم كرنے والا ہے۔ " •

پھراس شخص کو بھی توبہ کی دعوت دی جو ان سب سے بڑھ کر جرم کی بات کرنے والا
 پغنی فرعون کہ اس نے خدائی کا بی وعولی کر دیااور یہال تک کہہ دیا کہ:

﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْمَاعْلِي ۞ ﴿ مِين تهماراربِ اعلَىٰ مِول ﴾ (النازعات: ٣٨) اوريه بھی کہا کہ ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلَّهِ غَيْرِیْ ۞ ﴾ (سورة القصص: ٣٨) (ميرے علم بين ميرے سواتمهاراکوئی معبود نهيں ہے۔)

حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا : کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی محض اللہ کی رحمت اور مغفرت سے ناامید ہو تواس نے اللہ رب العزت کی کتاب قر آن مجید کا انکار کیا۔

(کیکن میہ بھی یاد رہے کہ ہندہ کو توبہ کی قدرت بھی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہندہ کے شامل حال ہو۔ (اے رب کریم ہمارے لئے سچی توبہ کی تو فیق مقدر فرمادے ، آمین۔)(از متر جم غفر لہ)

اور حضرت اعمش رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضِّ اللّٰہ کے کا لیے واعظ پر گزر ہواجولو گول کووعظ کررہاتھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضِّ اللّٰہ نے اس کو فرمایا اے واعظ تولو گول کواللہ کی رحمت سے کیول ناامید کررہاہے؟ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :

﴿ قُلْ يَا عِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُواْ عَلَى انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِنْ رَّحْمَةٍ الله إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُونِ بَ جَمِيْعًا إِنَّ اللهَ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿ (مورة الزمر: ٥٣)

جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ اے میر نے بند و جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے وہ میر ک رحت سے مایوس نہ ہول ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گنا ہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور صرف وہی مغفرت اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔

اور ائن الی حاتم نے حضرت عبید بن عمیر سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ البیس منعون نے کہاکہ اے رب! ہے شک تو نے مجھے جنت سے آدم (علیہ السلام) کی وجہ سے نکالا ہے اور میں اس پر غلبہ نہیں پاسکتا مگر تیری قدرت سے غلبہ پاسکتا ہوں، تورب العزت نے ابلیس لعین سے فرمایا کہ جا! تجھے آدم پر قدرت دی، اس نے کہا کہ اے رب! اس میں اضافہ کر دے ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا! مجھے آدم کے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا تواس کے برابر تیرے بھی بچہ پیدا ہوگا۔ شیطان مر دود نے کہا اے رب اور زیادہ کر ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی آدم کے سینوں میں رہنے کی بھی کچھے قدرت دی ، تم شیاطین بنی آدم کے جسموں میں خون کی طرح گر دش کر سکو گے ، شیطان مر دود نے کہا : اے رب اور زیادہ کر ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ "تو لے آان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے نے کہا : اے رب اور زیادہ کر ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ "تو لے آان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے

اور شریک ہوان کے ساتھ ان کے ہالوں میں اور اولا دمیں اور ان کو وعدہ دے اور کچھ نہیں وعدہ دیتاان کو شیطان مگر د غابازی۔''

اس کے بعد حفرت آدم علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار تونے شیطان کو جھے پر قدرت دے دی اور میں شیطان کے شرور اور چالا کیوں سے تیری اعانت کے بغیر نہیں چ سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے آدم جب بھی تیرے کوئی چہ پیدا ہوگا تو میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کردوں گاجواں کے برے ساتھیوں سے محفوظ رکھنے میں اس کی مدوکرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس میں اور اضافہ فرما، اللہ کریم نے فرمایا کہ آدمی کو ایک نیکی کے بدلے وس گنایا اس سے بھی زیادہ ثواب دوں گا اور آگر آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا تو ایک بی گناہ لکھا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کو محاف ہی کر دول، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس میں اور اضافہ فرما دے ، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بنی آدم کے لئے توبہ کا دروازہ کھا رہے گا جب تک جسم میں روح ہوگی، یعنی موت کے پہلے پہلے توبہ قبول ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس میں اور اضافہ فرمائیں، اللہ تعالی نے فرمایا :

﴿ قُلْ يَا عِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةٍ الله إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ الذُّنُونِ جَمِيْعًا إِنَّ اللهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿ (سورة الزمر: ٥٣)

ترجمہ: (اے میرے ہند و جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیاد تیال کی ہیں، تم اللہ کی حت ہے نامید مت ہو، بالیقین خدا تعالیٰ تمام گزشتہ گنا ہوں کو معاف فرمادے گا، واقعی وہ برانخشنے والا ہے۔) (انتہی ما قالہ ابن کثیر بحذ ف وزیادہ)

## كيايس آگ كے لئے بنايا كيا تھا؟

انن ابلی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضر تابع ہر ریہ و روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی اور اس نے جھے اپنا قصہ میان کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا اور جو میں نے بچہ جنااس کو بھی میں نے قتل کر دیا، کیا میرے لئے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ تیر اناس ہو تیری توبہ کی کوئی شکل نہیں ہے، اس پروہ عورت حسرت وافسوس کرتی ہوئی جلی گئی، اس کے بعد میں نے نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے اس عورت کا حال میان کیا اور میں نے جواس عورت کو جواب دیا تھاوہ بھی عرض کر دیا تو حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا میان کیا اور میں نے جواس عورت کو جواب دیا تھاوہ بھی عرض کر دیا تو حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا

كه اے ابد ہريره! تونے براكيااوراس كوغلط جواب ديا، كيا تونے بير آيت نہيں پڙهي:

﴿ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهُا اخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ الاَّ بالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا يُّضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يُومَ الْقَيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مِلْاً عَلَى اللهُ مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّا تِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ اللهُ مَفَوْرًا رَّحِيْمًا ۞ (سورة الفرقان: ٢٨٠ ، ٢٥)

ترجمہ: (اور رحمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جواللہ کے ساتھ کمی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ، ہاں مگر حق پر ۔ اور وہ ذیا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس عذاب بیں ہمیشہ ذیل و خوار ہو کر رہے گا، مگر جو شرک و معاصی سے تو بہ کرلے اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کر تارہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے معاصی سے تو بہ کرلے اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کر تارہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور اللہ تعالی غفور رحیم ہے۔)

اس کے بعد میں نے اس عورت کو میہ آیت سنائی، تووہ سجدہ میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و نثا کرتے ہوئے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے نجات کاراستہ پیدا فرمایا۔ اور اس حدیث کو ائن جریر نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ عورت حسرت و افسوس کرتی ہوئی چلی گئی اور وہ یہ کہ رہی تھی :

#### یا حسرتا! أخُلِقَ هذا الحُسن للنار كه بائ افسوس كيابه حسن آك كے لئے بنايا گياتھا؟

اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ حضور ﷺ کی خدمت اقدیں سے واپس ہوئے توانہوں نے اس عورت کو مدینہ طیبہ کے تمام گھروں میں تلاش کیا، مگروہ عورت کہیں نہ ملی اور جب اگلی رات ہوئی تو وہ عورت پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے باس عورت کو حضور ﷺ کے ارشاد سے مطلع فرمایا، وہ عورت حضور ﷺ کا اس اللہ کے لئے ہیں ارشاد سن کراللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گرگی اور اس نے کہا کہ سب تعریفی ساس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے تنگی میں آسانی کی شکل پیدا فرمادی اور میری بد عملی کے لئے توبہ کاراستہ نکال دیا۔ پھر اس عورت نے اس خوشی میں آبیانی کی شکل پیدا فرمادی اور میری بد عملی کے لئے توبہ کاراستہ نکال دیا۔ پھر اس عورت نے اس خوشی میں آبیانی کی ایک باندی اور اس کے ساتھ اس کی ایک پی کو آزاد کر دیا اور دیا۔ پھر اس عورت نے اس خوشی میں آبی ایک باندی اور اس کے ساتھ اس کی ایک پی کو آزاد کر دیا اور اس کے صفور تی توبہ کر لی۔ (کہ وہ آئندہ ذیانہ کرے گی)۔ (تفییر ائن کثیر جسام سے ساتھ

امام مخاری اور امام مسلم نے حضرت او ہریرہ رفیج اللہ تعالیٰ سے مدیث روایت کی ہے کہ بی فی نے فرمایا کہ جب ہندہ کوئی گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوا کہتا ہے : رَبِ اعْفِوْلِی ذَنْبِی (اے اللہ میرے گناہ معاف فرماوے) اواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مبرے ہندے نے گناہ کیا گراس کویہ بھی یقین ہے کہ اس کا کوئی رہ ہے جو بیاہے تو گناہ بخش وے اور چاہے تو گناہ پر پکڑ لے۔ اس کے بعد بھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بارگاہِ خداوندی میں عرض کرتا ہے : رَبِ اغْفِوْلِی ذَنْبِی (اے میرے رب میر اگناہ معاف فرمادے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہم نے گناہ کیا اور وہ اس بات کا بھی یقین رکھا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے ، جو گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہ رَبِ اعْفِوْلِی ذَنْبِی (اے میرے رب میر اگناہ معاف فرمادے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب میر اگناہ معاف فرمادے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہو گئاہ کو مخش کہ ہو گئاہ کو مخش کر تا ہوا کہتا ہے کہ کوئی اس کا مالک و پرور دگار ہے جو گناہ کو مخش کر دی۔ (مانی جمع الله و بین : اے میرے بھر گناہ کو مخش کر دی۔ (مانی جمع الله و بین : اے میرے بھرے اللہ کو بین سکتا ہے اور گناہ کر تا ہوا للہ تعالیٰ فرماتے ہیں : اے میرے بھرے توجو چاہے کہ کوئی اس کا مالک و پرور دگار ہے جو گناہ کو حقش کر دی۔ (مانی جمع الفوا کدی سکتا ہے اور گناہ میں نے تیری گئش کر دی۔ (مانی جمع الفوا کدی ۳ میں ۳ میرے المدینة المورہ)

(رواه او داؤر کمانی جمع الفوائدج ۳ /ص ۴۳۲)

اورائن جریرنے حضرت ابوالجوزاء رحمۃ الله علیہ ہے نقل کیاہے کہ انہول نے فرمایا کہ میں

تیرہ سال تک حضرت ابن عباس رسِّی ایک یاس آتا جاتا رہا، مجھے جب بھی کوئی قر آن مجید میں پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تو میں حضرت ابن عباس رسِّی ایک سے پوچھ لیا کرتا تھا، اور میرا قاصد حضرت ما کشتہ رسِّی ایک تا تھا، اور میرا قاصد حضرت ما کشتہ رسِّی ایک تا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی بھی نہ تو حضرت ابن عباس رسِّی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ فلال گناہ کو نہیں دسی اور عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ فلال گناہ کو نہیں خشول گا۔ (الدر المنظور ۲۶/ص ۱۲۹)

الله تعالیٰ کی رحمت کے ایسے انو کھے اور نرالے انداز پڑھ کربے ساختہ یہ کہنے کو جی چاہتاہے کہ اے میرے مالک:

> تیری بے نیازی کا میں شکوہ کر نہیں سکتا رمجھے اپنی ہی محبت میں بے رخی نظر آتی ہے

حضرت انس رضی نے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ اللہ اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ کے بہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حضور استغفار کرو تو ہم نے استغفار کیا، آپ کے نے فرمایا کہ پوراستر مر تبہ استغفار کرو تو ہم نے ستر مر تبہ استغفار کیا، پھر آپ کے ارشاد فرمایا: "کہ کوئی اللہ کاہدہ مر د ہویا عورت ایسا نہیں کہ وہ دن میں ستر مر تبہ استغفار کرے مگریہ کہ اللہ اس کے سات سوگناہ معاف فرمادیتے ہیں، اور نامر او ہو گیاوہ شخص مر د ہویا عورت جس نے ون میں سات سو سے بھی زیادہ گناہ کر لئے۔ "(تاریخ بعداد جہ اص ۲۹۲ و آخو جه البیہ قبی ص ۲۵۲ و آخو جه البیہ قبی ص ۲۵۲ و آخو جه البیہ قبی ص ۲۵۲ و آخو جه البیہ قبی کہ وہ داؤ د فی السنن رقم الحدیث: ۲۸۵۸)

حضرت الن عباس رفي الفيات مروى ب كه رسول الله الله الماد فرمايا:

(من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب )

یعنی جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تواللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر شکگی سے فراخی اور ہر غم سے چھٹکاراکی شکل پیدا فرمادیں گے اوراس کوالی جگہ سے رزق عنایت فرمائیں گے جمال سے اس کووہم و گمان بھی نہیں ہو گا۔ (رواہ ابو داؤد)

اور امام احمد اور ائن مر دویہ نے حضر ت ابو ذر دیکے گئے ہے رسول اللہ کی یہ حدیث بیان کی ہے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں: کہ اے میرے بندے! تونے میری عبادت تو کوئی نہیں کی مگر تو میری رحمت کا امید وار ہے تو تو جیسا کیسا بھی ہے میں تیرے سارے گناہ اپنے فضل و کرم ہے معاف کرتا ہوں۔اور اے میرے بندے اگر توساری روئے زمین

کے برابر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے، ہاں البتہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو پھر میں تیرے اس قدر گناہ بھی معاف کر دول گا۔ (الدرالمنشورج مم/ص ۱۷)

اور حضرت انن افی شیبہ اور انن جریر اور پیہتی تینوں حضرات نے حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جم حضرت انس ریئے اٹھی نے پاس تھے اور وہاں ابد قلابہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت ابد وقول اللہ دیئے اٹھی نے یہ حدیث بیان کی کہ جب اللہ تعالی نے البیس کو مردود قرار وے ویا تو اس نے اللہ تعالی ہے مملت ما تگی، تو اللہ تعالی نے اس کو قیامت تک کے لئے مملت دے دی۔ شیطان مردود نے اللہ تعالی ہے کما: تیری عظمت کی قسم میں این آوم کے دل سے نہیں نکلوں گاجب تک کہ اس میں روح ہوگی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم میں این آدم کے لئے توبہ کادروازہ ہی نہیں کروں گاجب تک اس میں روح ہوگی۔

(الدرالمشورج ۲/ص ۱۳۰)

ک حضرت عبداللہ بن عمر رضی کے بیاں کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکر م ﷺ کو بیہ فرماتے ہوئے سناکہ آپ ﷺ نارشاد فرمایا اے او گو! اپنے رب کے حضور توبہ کرو، میں روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔

حضرت انس بن مالک رہے گئے ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم رہے نے فرمایا کہ جب کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بدہ تو ہو تاہے تواللہ تعالی اس کا گناہ محافظ فر شتوں کو بھلادیے ہیں اور اس کے اعضاء کو اور زمین کے وہ مقامات جمال اس نے گناہ کیا سب کو وہ گناہ بھلادیا جا تاہے حتی کہ وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔

(الترغيب جه/ص ۹۴)

حضرت ابوہر ریوہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک توبہ ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی کم شدہ او نٹنی (جس پراس کا کھانے پینے کا ساز و سامان ہو) کے مل جانے پر خوش ہو تا ہے ،ایسے ہلاکت خیز جنگل و بیابان میں جمال کہ اس کو شدت پیاس ہے اپنے مرجانے کا خوف پیدا ہو جائے۔) خیز جنگل و بیابان میں جمال کہ اس کو شدت پیاس ہے اپنے مرجانے کا خوف پیدا ہو جائے۔)

حضرت عائشہ رہے گئے ہے مروی ہے کہ حضرت جیب بن حارث رہے گئے حضور ﷺ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا : انبی رجل مقواف، لیعنی میں ایک بہت گناہ کر نے والا آدمی ہول، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے جیب اللہ سے توبہ کرو، انہول نے عرض کیا کہ میں

توبہ بھی کر تاہوں مگر پھر گناہ ہو جاتاہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو تم توبہ کر لیا کرو، انہوں نے عرض کیا کہ اس طرح تو یار سول اللہ ﷺ میرے گناہ بہت ہو جائیں گے، نبی کر یم ﷺ نے فرمایا کہ اے جبیب بن حارث اللہ کی مختش تیرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ (اخر جہ الحاکم وابو نعیم من طریق نوح بن ذکوان و ہوضعیف کذافی النحز)

حضرت ابو در داء رضی ایشی ہوئی ہے ، جب انسان ہے کہ حضور کے نے فرمایا کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے وہ اس کی نقد پر میں لکھی ہوئی ہے ، جب انسان ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں توبہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے ، چنانچہ وہ کسی علیحہ ہ جگہ میں مثلاً کسی بلند شلہ پر آتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ کے لئے ہاتھ بھیلاتا ہے اور بارگاہ ایز دی میں اس طرح عرض کرتا ہے : (اے اللہ بے شک میں تیرے دربار میں اپنے گناہ کی معافی مانگنا ہوں اور میں پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ چر آئندہ بھی تیری نافر مانی نہیں کروں گا، تواللہ تعالی اس کے گناہ کو معاف فرماد ہے ہیں جب تک کہ وہ دوبارہ اس گناہ کونہ کرے۔) (اخر جہ الحاکم فی المتدرک ج المسی کے گناہ کو معاف فرماد ہے ہیں جب تک کہ وہ دوبارہ اس گناہ کونہ کرے۔)

اور حضرت ابو موسی رضیطی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اس شخص کے لئے جورات کو گناہ کرنے کے بعد دن کو توبہ کر لے ، اور اللہ کی رحمت کے یہ ہاتھ کے ، اور اللہ کی رحمت کے یہ ہاتھ کھلے رہیں گے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع کرے (کیونکہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ مند ہو جائےگا)۔ (اخرجہ البغوی فی التضیر ج ۲/س ۲۰۴)

اور حضرت او واقد اللیشی رہے نے ہے روایت ہے کہ ہم نبی کریم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا کرتے تھے جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی تو حضور ہی ہمیں اس کی تر غیب دیتے ، چنانچہ ایک دن آپ کے نے ہم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (ہم نے انسانوں کو مال اس لئے دیا ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ اوا کریں اور اگر ائن آدم کے لئے مال کی دو وادیاں بھی ہوں تو وہ پھر بھی حرص کرے گا کہ ایک تیسر کی اور ہوتی اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ (لیمنی قبر میں جا کر ہی اس کی حرص ختم ہوگی) اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ (اخر جہ احمد نی مسندہ ج ۵ / ص ۲۱۹،۲۱۸)

اور حضرت عائشہ رہے گئے ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تواللہ سے توبہ واستغفار کرلے اور گناہوں پر توبہ گناہوں پر ندامت اور استغفار ہے۔(اخر جہ البخاری و مسلم اثناء حدیث الافک) اور حضرت علی رئیج ﷺ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مال واولاد کا بختر ت ہوتا ہے تیرے لئے خیر کی چیز ہے۔ اور تیرے لئے خیر کی چیز ہے۔ اور این میں ہے بلعہ تیرے اچھے اعمال بختر ت ہوں ہے تیرے لئے خیر کی چیز ہے۔ اور این رہ عبادت میں لوگوں کے ساتھ فخر نہ کر ہم اتنایاور کھ کہ اگر تجھے نیکی کی توفیق ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اواکر اور اس کی حمد و ثنا کر اور اگر توکوئی بر ائی کر پیٹھے تواللہ تعالیٰ ہے استعفار کے اور دنیا میں دو آدمیوں کے لئے خیر ہے ، ایک وہ آدمی جس سے گناہ ہو گئے اور وہ تو ہہ واستعفار کے ساتھ اپنے گناہوں کی تلافی کر لے اور دوسر اوہ آدمی جو آخرت کی تیاری میں جلدی کر ہے۔ سست سے گناہ جو گئے گئے گئے کہ ساتھ اور دوسر اوہ آدمی جو آخرت کی تیاری میں جلدی کر ہے۔ سست ساتھ التے ہیب للاصہمانی / صسسس)





# توبہ کے بہان میں

تفسیر تنویرِ الاذبان ج ۲ / ص ۴ ۴ میں لکھاہے کہ توبہ بمنز لہ صانن کے ہے ، جیسے صابن میل دور کر تاہے ایسے ہی نوبہ باطنی میل لینی گناہوں کو دور کرتی ہے۔

عجیب وغریب حکایت ایک آدی نے حضرت دینوری رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت

مجھے بتائے میں کیا کروں کہ جب بھی میں توبہ کرنے کی نیت سے اپنے مولی کے دریر کھڑا ہو تا جول، مصائب اور گناہ مجھے اس دروازہ سے ہٹادیتے ہیں ، تو حضرت نے فرمایا کہ تم اینے مولیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جاؤجسطرح نتھا بچہ اپنی مال کے ساتھ رہتاہے کہ اسکی مال جب بھی اس کو پیٹتی ہےوہ روتا چیختا چلاتا اپنی مال ہی کی جھولی میں گرتا ہے جتی کہ مال اس کو سینہ سے نگالیتی ہے۔

توب كر كے اللہ سے مارى اگائيں روایت ہے كہ بنی اسر ائيل میں ایک نوجوان تفاجس

نے بیس (۲۰) سال خوب عبادت کی۔ پھریس (۲۰) سال گناہ اور بد ماشیاں کیں ، ایک دن آئینہ جود یکھا توڈاڑھی کے چندیال سفید نظر آئے ، کھڑے کھڑے گھبر ااٹھاکیہ بائے اب توزندگی کی شام ہور ہی ہے اسی وقت کینے لگا: ''یاالمی میں نے بیس سال تیری عباوت کی پھر پیس سال تیری نافرمانی کی۔اگراب بین تیری طرف رجوع کروں تو کیا تو مجھے قبول کرلے گا؟ تو گھر کے پیچھے ہے اس کو غیب سے آواز سائی دی، اے ہندہ! تو نے ہمیں اپنایا۔ ہم نے تجھے اپنایا۔ تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ تو نے ہماری نافر مانی کی ہم نے تجھے مهلت دی ،اب بھی اگر تم ہماری طرف رجوع کرو تو ہم تجھے قبول کر لیں گے۔" چنانچہ سور وُبقر و آیت نمبر ۲۲۲ میں ہے (بے شک اللہ توبہ اور یاکی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) (تنویر الاذبان ج٢/ص ١٨) (بس توبه يجيئ اورالله عياري لكاية)

#### باب التوبة (توبه كادروازه)

#### (فصل) عقبة التوبة (توبه كي گھاڻي)

امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منهاج العابدین میں "باب التوبہ" کاعنوان قائم کر کے اس کے تحت فرمایا ہے کہ اے عبادت کے طلب گار!اللہ تھے عبادت کی توفیق بخشے، تو توبہ کو لازم پکڑلے اور بید دووجہ سے ضروری ہے۔

ایک تواس کے تاکہ توبہ کے باعث اطاعت وعبادت کی توفیق نصیب ہو، کیو نکہ گناہوں کی نخوست بندے کو طاعت وعبادات بجالانے سے محروم کردیتی ہے اور اس پر ذات ور سوائی مسلط کر دیتی ہے۔ یقین جانو کہ گناہ ایک الی نہ نجر ہے جوبندے کو طاعات و نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے اور گناہوں کا او جھ نیکیوں میں ہے اور گناہوں کے ہوتے ہوئے نیکیوں میں جلدی نہیں ہو عتی کیو نکہ گناہوں کا او جھ نیکیوں میں آسانی پیدا نہیں ہونے دیتا ہے۔ اور گناہوں پر اصر ار کرنا اور گناہوں پر اصر ار کرنا اور گناہوں پر الراز کے رہنا دل کوسیاہ کر دیتا ہے۔ اس طرح انسان قساوت قلبی اور گناہوں کی تاریکی میں بتلا ہو جاتا ہے۔ نہ اس میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے اور نہ بی دل کا تزکیہ اور نہ بی عبادت میں لذت و حلاوت پیدا ہو سکتی ہے۔ جو شخص گناہوں سے تائب نہیں ہو گاگر خدا کا فضل اس کے شامل حال نہ ہوا تور فقہ رفتہ یہ گناہ اس نے شریک پینچادیں گے ، توا سے شخص پر تعجب ہے کہ اس نحوست و قساوت کے ہوتے ہوئے اسے طاعات کی توفیق کس طرح مل سکتی ہے ؟ اور گناہوں پر اڑنے والا شخص طاعات فداوندی کا دعو کی گیے کر سکتا ہے ؟ اس طرح مل سکتی ہے ؟ اور گناہوں پر اڑنے والا شخص طاعات فداوندی کا دور گناہوں کی گندگی اور پالیدگی سے آلودہ طاعات فداوندی کا دعو کی گئے کر سکتا ہے ؟ اس طرح ہو شخص گناہوں کی گندگی اور پالیدگی سے آلودہ طاعات فداوندی کا دعو کی گیے کر سکتا ہے ؟ اس طرح ہو شخص گناہوں کی گندگی اور پالیدگی سے آلودہ طاعات فداوندی کا دعو کی گئے کر سکتا ہے ؟ اس طرح ہو شخص گناہوں کی گندگی اور پالیدگی سے آلودہ

کذب العبد تنحی عنه الملکان من نتن مایخوج من فیه ))

ترجمہ: (جب انسان جموٹ ہو لتا ہے تو دونوں کراماً کا تبین فرشتے جمعوث کی بدیو کی وجہ سے
اس سے علیحدہ ہوجاتے ہیں) اور جمعوث وغیبت کے ہوتے ہوئے زبان ذکر اللی کے لا کُل کیے ہو سکتی
ہے ؟ اس لئے گناہوں پر اصر ار کرنے والے آدمی کو نیک کام کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے اور نہ ہی
عبادت کرتے وقت ایسے شخص کے اعضاء میں جستی اور سکون پیدا ہو سکتا ہے ، ایسا شخص اگر پچھ ٹوٹی

موووالله تعالی کی مناجات کا قرب کیے حاصل کر سکتاہے ؟اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ((إذا

پھر ایس عبادت میں لذت و صفائی وغیر ہ کچھ نہ ہو گی ، یہ سب گناہوں کی نحوست اور ترک

توبہ کے سبب ہو گا۔اس شخص نے کچ فرمایا ہے جس نے کہا ہے کہ اگر تورات کو نماز تنجد پڑھنے کی اور دن کوروزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تو منحوس ہو چکا ہے اور معاصی کی نحوست بچھ پر مسلط ہو چکی ہے۔

توبہ کے ضروری ہونے کی دوسری دجہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے عبادت قبول نہیں ہوتی جس طرح قرض خواہ کا قرض اداکر نے سے پہلے اس کے سامنے ہدیے اور تخفے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور نہ وہ انہیں قبول کر تا ہے، ای طرح پہلے گناہوں سے توبہ لازم ہے، اس کے بعد عام عبادات نافلہ۔ اس طرح جب فرائض کی کے ذے لازم ہوں تواس کے نوا فل وغیرہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں، نافلہ۔ اس طرح جب فرائض کی کے ذے لازم ہوں تواس کے نوا فل وغیرہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں، یوں ہی اگر کوئی شخص حرام و ممنوع کام توترک نہ کرے گر مباح و طلال اشیاء میں پر ہیزوا حتیاط کر سے تواس کا ایسا پر ہیز کیا و قعت رکھ سکتا ہے اور وہ شخص خدا تعالیٰ سے مناجات اس کی درگاہ میں پہندیدہ اور اس کی ثنا کرنے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو، گنا ہوں پر اصر ادر کرنے والوں کا اکثر یہ حال ہے۔

روال اوراگر کوئی سوال کرے کہ توبہ النصوح کے کیامعنی ہیں،اس کی تعریف کیاہے اور ہدے کو کیا کرناچاہئے جس سے اس کے تمام گناہ معاف ہوجائیں ؟

رواب اس کاجواب ہے کہ دل کے کاموں میں سے ایک کام توبہ ہے اور عام علاء نے اس کی تعریف یوں کی ہے:

تنزید القلب عن الذنب لیمنی دل کو گناہوں ہے پاک کرنا۔ اور ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی ہے (آئندہ کے لئے ایسے گناہ کو ترک کر دینے کا قصد کرنا جس درجے کا پہلے گناہ کر چکا ہو اور یہ ترک محض اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی ناراضگی کے ڈر کے باعث ہو۔) شیخ کی تعریف کے مطابق توبہ کی چار فسمیں ہیں:

● گناہ ترک کردینے کاارادہ ،اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اپنے ول کو اس بات پر پختہ اور مضبوط کرلے کہ آئندہ مجھی گناہ ہوں کی طرف رجوع نہیں کروں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بالفعل گناہ چھوڑ وے مگر دل میں خیال ہو کہ پھر مجھی کروں گا۔ بالبتداء سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی متر دد ہو تو ایسا شخص بعض او قات پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسا شخص اگر چہ و قتی طور پر گناہوں سے رک جاتا ہے مگراہے تائب نہیں کہا جاسکتا۔

 ہے تواپیے شخص کو تائب نہیں کہیں گے بلعہ متنی کہیں گے۔ کیاتہ ہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم آپ کو کفر سے بیخے والا تو کہ سکتے ہیں گر کفر سے توبہ کرنے والا نہیں کہ سکتے ، کیونکہ کفر تو معاذ اللہ بھی آپ آپ سے صادر نہیں ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کفر سے تائب کہیں گے ، کیونکہ حضرت عمر پہلے حالت کفر میں رہ چکے تھے۔

€ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جن کو وہ ترک کرنے کا ارادہ کر رہاہے رہ بہ میں کسی ایسے کیاہ کی طرح ہوجو اس ہے صادر ہو چکاہے ، کیا تہمیں معلوم نہیں کہ جس پرانے ہوڑھے نے جوانی کے زمانہ میں زنایا ڈاکہ زنی کا از تکاب کیا ہو وہ اب بوھایے میں توبہ تو کر سکتا ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے ، مگر اب اسے زنایا ڈاکہ زنی کے ترک کا اختیار نہیں کیونکہ اب وہ علی طور پر یہ گناہ انہیں چھوڑ تکہ وہ اب زنایا ڈاکہ زنی پر قادر نہیں اس لئے یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ اپ اختیار سے نہیں کر سکتا، تو چو تکہ وہ اب زنایا ڈاکہ زنی پر قادر نہیں اس لئے یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ اپ اختیار سے انہیں چھوڑ رہا ہے یا ان ہے رک رہا ہے۔ کیونکہ اب وہ عاجز ہو چکا ہے اور اسے اب ان پر قدرت نہیں رہی مگر وہ اس وقت بھی گناہ یاڈ کی جیسے دوسرے حرام و ممنوع افعال پر قادر ہے ، جیسے جھوٹ یو لنا، کی کی فیبت یا چغلی کر ناو غیر وا مور کہ بیہ سب گناہ درجہ میں زنااور ڈاکہ زنی کے برابر ہیں اگر چہ ہر ایک میں اپنی او عیت کے اعتبار سے فرق ہے ، لیکن سے تمام گناہ ایک بی رہ بیہ کے شار ہوتے ہیں ، مگر سے گناہ د عت کی پیروی کفر سے کم ہیں اور بد عت کی پیروی کفر سے کم ہیں اور بد عت کی پیروی کفر سے کم ہیں اور بد عت کی پیروی کفر سے کم ہے۔ للذا اس پر انے یو ٹر ھے کی زنایا ڈاکہ زنی سے تو ہہ صور ڈ صیحے ہوگی کیونکہ اس در جہ کے گناہوں پر وہ اب بھی قادر ہے جن کو وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر رہا ہے۔

ور د تاک چوتھی شرط ہیہ کہ گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے اور اس کے در د تاک عذاب سے ڈر کر ہو، کسی د نیوی غرض یالو گوں سے ڈر کر یا طلب ثنا کے لئے یاا پی مشہوری یا جسمانی لاغری کی وجہ سے نہ ہو۔

جب توبہ کے بیار کان وشر انظایائے جائیں گے تو توبہ تکمل طور پر ہو گی اور اسے توبہ صاوقہ لیعن تیجی توبہ کہا جائے گا۔

توبہ کے مقدمات تین امر ہیں، لینی جن چیزوں کا توبہ سے پہلے ہونا ضروری ہے وہ یہ ہیں:

اول یہ کہ اپنے گناہوں کو نمایت فتیج افعال تصور کرے۔

سے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اور اس کے غضب کی سختی کو دل میں حاضر کرے۔

و یہ کہ اپنے گناہ کے بارے میں اپنی بے حیائی کو محسوس کرے اور اس کا عتر اف کرے۔

کیونکہ جو شخص سورج کی تیز دھوپ، چو کیدار کے تھیٹر اور چیونٹی کے ڈنگ کو ہر داشت منیں کر سکتاوہ دوزخ کی شدید گری، جہنم کے فرشتے کی مار، اور انتخائی زہر یلے سانیوں کے ڈنگ کیے ہر داشت کر سکتا ہے۔ دوزخ میں پچھو خچر جتنے بڑے اور وہاں کے سانپ اونٹ کی گردن جتنے موٹے ہول گے اور یہ سانپ اور پچھو وغیر ہ دوزخ کی آگ کے ہول گے، اس وقت وہ غضب اور غصے کے مول گے، اس وقت وہ غضب اور غصے کے مکان میں رکھے ہوئے ہیں، ہم بار بار خدا کے غضب اور عذاب سے بناہ مانگتے ہیں۔ (اے اللہ ہمیں معاف کردے) آمین بار بالعالمین۔

تم اگران وہشت ناک امور کویادر کھو گے اور ہر دن رات میں کسی وقت ان کی یاد تازہ کرتے رہو گے تو ضرور تمہیں گناہوں سے خالص توبہ نصیب ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہرایک کواپنے فضل سے توبہ کی توفیق دے۔ ۞ (ان شرائط کے صرف پڑھ لینے پر ہی اکتفاء نہ کر بیں بلیے ان کوبار بار پڑھ کر ذہن میں بھاکر عمل کر بیں ،کتاب کو پڑھنایا سننا مقصد نہیں ہو تابلیے اصل مقصد عمل ہو تاہے (مؤلف) میں بھاکر عمل کر بیں ،کتاب کو پڑھنایا سننا مقصد نہیں ہو تابلیے اصل مقصد عمل ہو تاہے فرمایاہ کی ناہوں پر پشمان ہونے کہ نبی کر بیم ہے کہ نبی کر بیم ہے کہ نبی کر بیم ہے اور توبہ کے ارکان و شرائط جو تم نے بیان کے بین ان کا حضور ﴿ اِنْ اِنْ کُونُ وَ کُونُ و کُونُ وَ کُونُ وَا کُونُ وَ کُونُ وَا کُونُ وَ کُونُ وَا کُونُ وَ کُونُ وَ کُونُ وَ کُ

آس کا جواب ہے ہے کہ اصت کو توبہ نہیں کما جاساتا، کیو نکہ گنا ہوں پر پشیانی ہدہ کے اختیارہ و قدرت ہیں نہیں، تم اس چیز کو محسوس کرتے ہو کہ بعض او قات بندہ ایک کام پر عادم و پشیمانی ہور باہو تا ہو تا ہو دال سے وہ اس ندامت و پشیمانی کو پہند نہیں کر رہا ہو تا، تو معلوم ہوا کہ ندامت و پشیمانی یعین توبہ کا تحکم دیا گیا ہے۔ تو اس تشر تک سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ندامت و پشیمانی یعینا عین توبہ نہیں، اس لئے ندکورہ حدیث کے وہ معنی نہیں جو ظاہر اسمجھ ہیں آتے ہیں بائحہ اس کے بیہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بیب کا تصور کر کے اور اس کے ور دناک عذاب کے نوف سے جو ندامت اور پشیمانی تھی تائین کا حال اور بیب کا تصور کر کے اور اس کے ور دناک عذاب کے نوف سے جو ندامت اور پشیمانی تھی تائین کا حال اور پیدا ہوتی ہو تکہ ہدہ و جب مندر جبالا توبہ کے مقدمات کو باربار خیال ہیں لائے گا توا سے اپنی کی صفت ہے ، کیو تکہ ہدہ و گی اور بھی ندامت اس کو ترک معاصی پر ابھارے گی ۔ اور ایسی ندامت اس کو ترک معاصی پر ابھارے گی ۔ اور ایسی ندامت اس کو ترک معاصی پر ابھارے گی ۔ اور ایسی ندامت کی دربار میں عاجزی اور آورار کی بر ابھارے گی ۔ اور خداو ند تعالیٰ کے دربار میں عاجزی اور آوزار کی پر ابھارے گی، تو نیخو نکہ ایسی ندامت توبہ کا سبب اور تائب کی صفتوں میں سے ہے اس لئے حضور عیسی بر ابھارے گی، تو نیخو نکہ ایسی نو بھی طرح سمجھ لو، اللہ تعالیٰ تحبیس سمجھنے کی تو فیق دے۔ پر ابھارے گی نوفیق دے۔

سوال اگریہ سوال کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایساہو جائے کہ اس سے کوئی صغیرہ کمیرہ گناہ صادر ہی نہ ہو؟ حالا نکہ انبیاء علیهم السلام جو تمام مخلو قات سے قطعی طور پر انثر ف و اعلیٰ متھے ،ان کے متعلق بھی اہل علم میں اختلاف ہے کہ دہ اس مر تنبہ پر پہنچے یا شیں۔

جواب اس کاجواب ہے ہے کہ ایسے درجہ کو پہنچ جانا کہ کوئی صغیرہ و کبیرہ گناہ صادر نہ ہو مکن ہے محال نہیں ،بلعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جس کے شامل حال ہو جائے اس کے لئے آسان ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے ، پھر یہ بھی توبہ کے شر الط میں سے ہے کہ قصداً گناہ صادر نہ ہو ، ہاں اگر بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جائے خدا تعالیٰ رؤف ورحیم اسے محاف کردے گااور جسے خداکی توفیق حاصل ہو گئی وہ گناہوں سے باآسانی محفوظ رہ سکتا ہے۔

#### اس کاجواب بھی سن لو

اگرتم توبہ کرنے کا یہ بہانہ کرو کہ ہمیں اپنے نفس پر اعتماد نہیں شاید توبہ کے بعد گناہوں سے باز رہے یا نہ رہے اور شاید ہم توبہ پر ثابت و مضبوط رہیں یانہ رہیں اس لئے توبہ کرنے سے کیافائدہ ؟

- ایک بید کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے فرض کر دواحکام کوادانہ کیا ہواور ان کی ادائیگی تمہارے ذمہ ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوۃ اور کفارہ وغیرہ، توبیہ محض زبانی توبہ سے معاف شیں ہول گے بلحہ حتی الامکان ان کی قضالازم ہے۔
- ورسری قتم کے وہ گناہ جن کی اب قضا تو نہیں ہو سکتی مگر ہوں وہ بھی تمہارے اور خدا کے در میان ، جیسے کہیں شراب نوشی کی ہویاراگ رنگ کی محفل سجائی ہویاسود کھایا ہو تواس قتم کے گناہوں کی معافی کی صورت یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت ویشیانی کی جائے اور آئندہ کے لئے شرک کردینے کا پختہ ارادہ کرلیا جائے۔
- 3 تیسری قتم کے وہ گناہ ہیں جو تمہارے اور مخلوق کے در میان ہیں، تمام گناہوں سے زیادہ علین گناہوں سے زیادہ علین گناہ یہ تسری قتم کے گناہ ہیں،ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے بعض کسی کے مال سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض کسی کی ذات ہے،اسی طرح بعض وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی کی عزت وحر مت سے ہوتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کسی کو دین طور پر نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔
- © توجن کا تعلق مال ہے ہے ان کے متعلق ضروری ہے کہ اگر ہوسکے تودہ مال واپس کر دیا جائے ، اگر غربت اور افلاس کے باعث واپس کرنے ہے معذور ہے تو صاحب مال ہے جائز و حلال کروا لے اور اگر صاحب مال مرچکا ہے یاوباں موجود نہیں تو مال کی مقد ارکے مطابق کوئی چیز صدقہ کروے اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو اعمالِ صالحہ کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں گریہ وزاری کرے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صاحب مال کوراضی کردے۔
- وروہ گناہ جن کا تعلق کسی کی جان سے یاذات ہے ہو جیسے کہ کسی کو قتل کیا ہو، تواس کے لئے قصاص دینالازم ہے یامقتول کے وار ثول سے معاف کروانا ضروری ہے اور اگر وارث موجود نہیں تواللہ تعالیٰ کے دربار میں گریہ وزاری ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنالازم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مقتول کو تم ہے راضی کر دے۔
- © اوراگر کسی کی عزت و آبر و سے متعلق بید گناہ ہے کسی کی غیبت کی یا کسی پر بہتان لگایا یا کسی کو جھوٹا کہا جائے گالیال دیں تواس قسم کے گناہ کی معافی کی صورت بیہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھوٹا کہا جائے اور اپنی زیادتی اور خطا کا اعتراف کیا جائے اور بیہ خطرہ ہو کہ اس کے سامنے بجائے اعتراف گناہ کے مزید زیادتی اور تعدی ہو جائے گی اور در تی و صلح کی بجائے مزید فتنہ پیدا ہو جائے گا تواس صورت میں مجھی معافی کے لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہی گریہ وزار کی کرے تاکہ معافی ہو جائے۔
- 🗗 اوراگر کسی کی آبر وہے متعلق گناہ ہو کہ کسی کے اہل وعیال سے خیانت کی جائے یا کو ئی اور

حرکت بد کی جائے، توایسے گناہ کونہ تواس کے سامنے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی بخشوایا جاسکتا ہے، تو اس کی معافی کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہی گریہ و زاری کرنی چاہئے۔ ہاں اگر فتنہ کا خوف ہو، اگرچہ یہ نادر ہے تواس کے سامنے ظاہر کر کے معاف کر الیاجائے۔

ک کیکن وہ گناہ جن کا تعلق کس کے دین ہے ہو کہ کسی کو کا فریابد عتی یا گمراہ کہا جائے تو یہ بھی سخت گناہ ہے ،ایسے گناہوں کی معافی بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے اپنی خطا اور غلطی کااعتراف کیا جائے اور اگر وہ موجود نہ ہو تو دربار اللی میں گڑ گڑائے اور تو ہہ واستغفار کرے اور ایخ آپ پر ملامت کرے تاکہ روزِ قیامت اللہ تعالی اس شخص کوراضی کردے۔

فلاصہ یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کو آکلیف دی ہے اور اس کو راضی کر نانا ممکن بھی نہ ہو تو اس کو حتی الامکان راضی کرو، ورنہ معافی اور بنخشش کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کے دربار میں گریہ وزار کی کرواور صدقہ وخیر ات دو، تا کہ روزِ قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے در میان رضا مند کی کراد نے، اس لئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ وہ تمہار کی تجی گریہ وزار کی دیکھے کر تمہارے مخالف کوایئے خزانے سے عطاکر کے تمہار کی طرف سے راضی کر دے۔

توبہ کے ارکان و شر الطاجو ہم نے بیان کئے ہیں جب تم ان پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤگ اور آئندہ کے لئے اپند الکو ہر قتم کے گنا ہوں سے پاک رکھنے کا عمد کر لوگے تو تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہو جا کیں گے ، اب آئندہ اگر اس عمد پر تو تم قائم رہے مگر گزشتہ قضائیں ادانہ کر سکے بیانا راض لوگوں کوراضی نہ کر سکے ، تو یہ سابقہ گناہ ہی تمہارے ذمہ رہے ، باتی تمام بخش دیئے جائیں گے۔
اور اس باب التوبہ کی شرح بہت طویل ہے ، جس کی گنجائش یہ مخضر کتاب نہیں رکھتی ، اگر اس کی زیادہ شرح مطلوب ہو تو کتاب العام اللہ یا کتاب العامة اللہ اللہ یا کتاب العام اللہ ہی تو فیق و سے الفصو می کا مطالعہ کرو ، یہاں صرف اس قدر میان کیا ہے جس کی اشد ضرورت تھی اور اللہ ہی تو فیق و سے والے ہیں۔





تر جمہ ..... (بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور ستھرار ہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔) تو کیا تو توبہ کو کوئی معمولی چیز خیال کرتا ہے؟

اے عافل مسلمانو! ذراان ائمہ دین کے حالات پر تو نظر کرو کہ توبہ کے لئے کتنا اہتمام کرتے تھے اور اصلاح قلوب کے لئے کس طرح مسلسل تگ و دومیں لگے رہتے ہیں اور توشہ آخرت تیار کرنے کی خاطر کس طرح جانفشانی ہے مصروف رہتے تھے۔

توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان وہ ہے ، کیونکہ گناہ سے ابتداء قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے ،
لیمیٰ ول سخت ہو جاتا ہے بھر رفتہ رفتہ انسان کفر و گر اہی کے بھائک تک جا پہنچنا ہے ، کیا تہمیں ابلیس اور بلعم باعور کاواقعہ یاد نہیں ؟ان ہے ابتدامیں ایک ہی گناہ صادر ہوا تھا، مگر وہ بعد میں کفر و گر اہی تک بہنچ گئے اور ہمیشہ کے لئے تباہ حال اوگوں میں شامل ہو گئے۔ اس لئے توبہ کے بارے میں تم پر ہیداری و کوشش لازم ہے ، اگر تم جلد توبہ کرو گے توامید ہے کہ عنقریب گناہوں پر اصر ارکرنے کے مرض کا تمہارے دل سے قلع قمع ہو جائے اور گناہوں کی نحوست کا بوجھ تمہاری گر دن سے اتر جائے۔ اور گناہوں کی وجہ سے جو قساوت قلبی پیداہوتی ہے اس سے ہر گزیے خوف نہ ہوبا بحہ ہر وقت اپندل پر گناہوں کی وجہ سے جو قساوت قلبی پیداہوتی ہے اس سے ہر گزیے خوف نہ ہوبا بحہ ہر وقت اپندل پر گناہوں کی وجہ سے دو ساوین نے فرمایا ہے : "بے شک گناہ کو کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کی تھوں کو کو کے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کی تھوں کو کو کے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کی تھوں کی خوب سے دو تا ہے اور دل کی تھوں کی دونے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کی تو بھوں کی دوبات ہو جاتا ہے اور دل کی تو بھوں کی دوبات ہو جاتا ہے اور دل کی دوبات ہو بھوں سے اور دل کی دوبات ہو جاتا ہے اور دل کی دوبات ہو جاتا ہے اور دل کی دوبات ہو بھوں سے دوباتا ہو جاتا ہوں دل کی دوبات ہو ہو باتا ہے اور دل کی دوبات ہے دل سیاہ ہو بیاتا ہو ہو باتا ہوں دل کی دوبات ہو تو تا ہو ہو باتا ہے اور دل کی دوبات ہوں دوباتا ہوں دل کی دوبات ہو تا ہوں دل کی دوبات ہو تا ہوں دل کی دوبات ہوں کر دوبات ہوں کی دوبات ہو تا ہوں کی دوبات ہوں کی

سیابی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ: ۞ گناہول سے گھر اہث نہیں ہوتی، ۞ طاعت کے لئے موقع نہیں ملتا، ۞ نصیحت ہے کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔ اے عزیز کسی گناہ کو معمولی نہ خیال کر اور کبیرہ گناہول پراصرار کرنے کے باوجو داینے آپ کو تائب گمان نہ کر۔

حضرت کھمس بن الحسین سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "مجھ سے ایک گناہ سر زد ہو گیا تو بیں اس پر جالیس برس رو تار ہا"لو گول نے پو چھااے عبداللہ!وہ کون ساگناہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا: ایک دفعہ میل ایک دوست ملا قات کو آیا، تو میں نے اس کے لئے مچھلی پکائی، جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے اٹھ کر اپنے پڑوی کی دیوار سے مٹی لے کر اپنے مہمان کے ہاتھ دھلائے۔ (ہس یہ گناہ سر زد ہوااور چالیس برس تک رد تار ہا)

پس اے لوگو! نفس کو گناہ پر ٹو کتے رہو،اس کا محاسبہ کرتے رہواور توبہ کرنے میں سستی اور تاخیر نہ کرو، کیونکہ موت کا وفت معلوم نہیں اور دنیاد ھو کے اور فریب میں ڈال رہی ہے اور نفس و شیطان دو خطرناک دسٹمن تنہیں گر اہ کرنے کی تاک میں ہیں، اس لئے ہر وفت وربارِ ایزدی میں تضرع آہ وزاری کرتے رہو۔

اور اپنے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام کا حال اکثر او قات ذبہن میں دہر اتے رہو، جن کو رب تعالیٰ نے خود اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح پھو کی اور پھر فرشتے انہیں اٹھا کر جنت میں لے گئے ، آپ سے صرف ایک لغزش سرزد ہوئی تواپنے مقام عالی سے گر گئے۔

یمال تک ایک روایت میں ہے کہ لغزش کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا: "اے آدم! میں تیرا کیسا پڑوی تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، بہت اچھا پڑوی تھا، تواللہ نے فرمایا میرے پڑوں سے دور ہو جااور میری عطا کر دہ عزت کا تاج سر سے اتار دے ، کیونکہ میری نافر مانی کرنے والا میرے پڑوس میں رہنے کا اہل نہیں۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام دو سوہر س تک لغزش پر روتے رہے ، تب جا کر اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور لغزش کو معاف کر دیا۔

پیاس کائل جسی کاحال ہے جواللہ کا نبی اور اس کا دوست تھا، تو ہم عام لوگوں کا کیا حال ہو گاجو بے شار گنا ہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ (اور ہر جگہ سانڈ کی طرح منہ مارتے پھرتے ہیں) دوسو برس تک وہ اخلاص کا پیکر رویا جو واقعی تائب ہو چکا تھا اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف کا مل رجوع کرنے والا تھا۔ تو گنا ہوں پر اصر ارکرنے والے غافل شخص کو کس قدر زیادہ گریہ وزاری کی ضرورت ہوگی ؟ ایک شاعرنے اسی چیز کو کتنے ایجھے انداز میں اوا کیا ہے شعر:

#### يخاف على نفسه من يتوب فكيف ترى حال من لا يتوب

ترجمہ: (وہ ذررہے ہیں جو ہر دقت توبہ واستغفار میں مصر وف رہتے ہیں ، توان کا کیا حال ہو گاجو سرے سے توبہ ہی سے غافل ہیں۔)

بند و عرض کرتا ہے کہ بین حال حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا کہ ایک بی آزمائش پرعرصہ دراز تک روتے رہے۔ حضرت سعید بن جبیر دئیجائیے فرماتے ہیں کہ ان کی آزمائش پہ تھی کہ ایک دفعہ غیر محرم پر نظر پڑگئی تھی۔ جیسا کہ امام قرطبی نے ج 10/ص ۱۲۲ میں سورت ص آیت نمبر ۲۲، ۲۵ کی تغییر میں بی نقل کیا ہے ، آیت کا مطلب سے ہے کہ اس نے استغفار کیا اپنے رہ سے سجدہ میں گر کراور پوری توجہ کی ، توہم نے اس کو بخش دیا کیونکہ ہمارے ہاں ان کا ایک مقام اور بہترین ٹھ کانہ تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام چالیس دن مجدہ میں پڑے روتے رہے حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے گھاس اُگ آیا، سوائے فرض نماز کے سجدہ سے سر نہ اٹھایا۔

حضرت ابوہ ریرہ رہے۔ گئے ہے ایک مرفوع روایت ہے کہ داؤر علیہ السلام چالیس دن سجدہ میں رہے جی کہ ان کے آنسوؤل سے گھاس اگ کر سر کے اوپر تک آگیا اور زمین نے ان کی پیشانی سے کچھ حصہ کھالیا اوروہ اپنے سجدہ میں یہ دعا کرتے رہے: ''اے رب! داؤد نے ایک ایس خطا کی جس کی وجہ سے مشرق و مغرب کی سی دوری ہو گئی، اے رب! اگر تو داؤد کی کمزوری پر رحم نہ کرے گا اور اس کے گناہ کا چرچا ہو جائے گا جو بعد تک باقی رہے گا، تو حالیس دن بعد جرائیل علیہ السلام نے آوازدی، اے داؤد! تیرے گناہ کو اللہ نے بخش دیا۔

امام قرطبی رحمہ اللہ نے آگے چل کریہ لکھاہے کہ حضرت حسن وغیرہ نے کہاہے کہ اس خطاء کے بعد وہ صرف خطاکاروں ہے مجلس کرتے اور فرماتے : داؤد خطاکار کے پاس آؤ۔ جب پانی پیتے تو آنسواس میں شامل ہو جاتے ، جؤکی خشک روئی پیالہ میں ڈالتے توروتے رہتے حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے وہ تر ہو جاتی ، پھر اس پر مٹی اور نمک ڈال کر کھاتے اور کہتے یہ خطاکاروں کا کھانا ہے ، اس خطاسے قبل یہ حالت تھی کہ آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرتے اور ایک ون چھوڑ کرروزہ رکھتے ، خطاء کے بعد ساری رات عبادت کرتے اور ایک الفرطبی)

صرف ایک لغزش پریداس کامل جسی کاحال ہے جسکے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِن لَهُ عِنْدُنَا لَوْ لُفَى وَحُسُن مَآب ﴾ (سورة ص: ۴۰) (ترجمہ: که جارے ہاں ان کا ایک مقام اور بہترین ٹھکانہ تھا) تواس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے گناہ بیاڑوں، جیسے اور بے حدو حساب ہیں اور وہ

توبہ کی طرف آتا ہی نہیں اور اعمالِ مذمومہ سے سیر اب ہی نہیں ہو تا، بس ہم پر لازم ہے کہ قیامت سے قبل اپنامحاسبہ کرلیں۔

اس كے بعد إمام غزالى رحمہ الله فرماتے ہيں:-

اور خدا نخواستہ تو ہہ کرنے کے بعد اگر توبہ آور ڈالواور پھر گناہ شروع کردو تو جلدا ذہلہ پھر توبہ کی طرف لوٹواور نفس کو توبہ پر راغب کرنے کے لئے یہ کہو: ''اے نفس! اب دوبارہ خلوص سے توبہ کرلے ، شاید رہے تیری آخری توبہ ہو اور اس کے بعد ار تکاب گناہ کے بغیر ہی مر جائے۔''اس طرح گناہ کے بعد توبہ گناہ کے بعد توبہ گناہ کے بعد توبہ کو بھی پیشہ بنالواور دھوکہ میں آکر توبہ ہم گزندر کو، کیونکہ توبہ کرنانیک ہونے کی علامت ہے ، کیا تم نے نبی کریم (یکی کا یہ ارشاو نہیں سنا؟ آپ فرماتے ہیں: (خیار کم کل مفتن تواب).

(یعنی تم میں ہے بہتر وہ شخص ہے جس ہے اگر گناہ صاور ہول توبعد میں فوراً توبه کرلے اور خداکی طرف زیادہ رجوع کرے) اور گناہول پر زیادہ پشمان ہوتے رہواور اللہ تعالیٰ ہے ڈر کر استغفار کرو۔ تم اس آیت قر آئی کے معنی پر تو غور کرو: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءً اَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِدِ اللّٰهُ عَفُورُ اُ رَحِيْمًا ۞ (سورة النساء: ١١٠)

ترجمہ: (جوہرے عمل کرے یا پی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کو ضرور خشنے والا مهر بان پائے گا۔)اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔(امام غزالی رحمہ اللہ کی عبارت ختم ہوئی)

#### توبہ کاوفت کب تک ہے؟

اللہ جل شاہ ٔ نے اپنی اس کتاب جس میں کوئی شک نہیں اور متقبوں کے لئے ہدایت اور جس میں دلوں کے لئے شفاء ہے لینی قر آن مجید میں فرمایا :

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَٰ يَتُمُلُوْنَ يَتُوبُهُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فَأُولِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلَيْماً حَكِيْماً ۞ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ اللهُ عَلَيْماً حَكِيْماً ۞ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعُمُلُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ السَّيِّئَآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ السَّيِّئَآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولِيكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً ۞ (مورة النّاء: ١٨١٥)

ترجمہ: (توبہ جس کا قبول کر نااللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ،وہ توان لوگوں کے لئے ہے جو جمالت سے کوئی گناہ کر پیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں ، سوایسوں پر تواللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یماں تک کہ جب ان سے کسی کے سامنے موت ہی آکھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ان لوگول کی جن کی حالت کفر میں موت آجاتی ہے، ان کا فرلوگوں کے لئے ہم نے ایک ور دناک عذاب تیار کرر کھاہے۔"(سورۃ النساء: ۱۸،۱۷)

تفسیر این کثیر جا /ص ۲۲۴ میں حافظ این کثیر نے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ ارشاد کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ سجانہ تعالیٰ فرمارہے ہیں : کہ اللہ اس شخص کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو جمالت سے گناہ کرے اور پھروہ توبہ کرلے آگر چہ ملک الموت کودیکھنے کے بعد ہوالبتہ غرغرہ کی حالت سے پہلے ہو۔اورایک نسخہ میں اس طرح ہے کہ ملک الموت کودیکھنے سے پہلے ہو۔

اور حضرت قنادہ نے فرمایا کہ حضرت ابوالعالیہ سیمیان کرتے تھے کہ صحابہ کرام رہو ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مومن بندہ جو بھی گناہ کر تاہےوہ جمالت سے کر تاہے۔ (رواہ ابن جریر)

اور ابن جرت کے کہا ہے کہ مجھ سے عبد اللہ بن کثیر نے حضرت مجاہد سے بیان کیا ہے کہ ہر گناہ کرنے والا گناہ کرتے وقت جاہل ہے۔

اور علی بن طلحہ نے حضرت انن عباس رکھانے کے دیکھنے سے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: شم

یعوبوں مین قویب میں قریب سے مراد ملک الموت کے دیکھنے سے پہلے کا وقت ہے۔

اور حضرت ضحاک نے فرمایا کہ موت سے پہلے چیسی بھی توبہ ہووہ قریب ہے۔

اور حضرت قادہ اور حضرت سدی دونوں حضرات نے فرمایا کہ جب تک کہ آدمی روبھی ہو یعنی حواس باختہ نہ ہو) اور کئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

اور حضرت حسن بھری حضرت اللہ نے فرمایا کہ قریب سے مرادیہ ہے کہ جب تک غرفی کا حالت نہ ہو جائے۔

حالت نہ ہو جائے۔

اور حضرت مکرمہ رضّ اللّٰ الله في فرمايا كه و نياكا سارا وقت قريب بي ہے۔

### توبہ کے وقت سے متعلق مزید احادیث

حافظ ائن کثیر رحمہ اللہ نے اس طرح عنوان قائم کر کے اس کے تحت احادیث مبار کہ بیان کی ہیں، بعض ان میں سے مندر جہ ذیل ہیں:

امام احدر حمد الله في حضرت عمر ريج الله عليه وسلى الله عليه وسلم كابيدار شاد نقل كيا عليه وسلم كابيدار شاد نقل كيا عن د الله تعالى بند كى توبد قبول فرمات بين، جب تك كداس كى غرغره كى حالت نه ہو

جائے۔"(روادالتر مذي وائن ماجه)

اور حضرت عبداللہ بن عمر رفظ اللہ عنی نے فرمایا کہ میں نے حضور ﴿ کُویہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ مومن موت سے ایک مہینہ پہلے توبہ کرے تواللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جو شخص ایک دن اور ایک گھڑی موت سے پہلے توبہ کرلے تواللہ تعالی اس کی خلوص نیت سے توبہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے قبول فرما لیتے ہیں۔

ترجمہ : (توبہ جس کا قبول کرنااللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ، وہ توانٹی کی ہے جو جمالت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں ، پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ ) تو حضرت عبداللہ بن عمر رضِّ اللہ بن عمر رضِّ اللہ بن عمر رضِّ اللہ بن کے وہ سنارہا ہوں جو میں نے حضور ﷺ سے سناہے۔

اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن سلمانی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، کہ ایک دفعہ سحابہ کرام میں سے چار حضرات ایک جگہ اکھے تشریف فرما تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ہے کویہ فرماتے ہوئے سناہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی موت سے ایک دن پہلے توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسر سے صحافی نے اس پر دوسر سے صحافی نے فرمایا کہ میں نے رسول نے جواب دیا کہ ہاں میں نے آپ سے سناہے ، اس پر دوسر سے صحافی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی موت سے نصف دن پہلے بھی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، تیسر سے صحافی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کیا تم نے رسول اللہ ہے سا ہے ، اس پر تیسر سے صحافی ہے جواب دیا کہ ہاں میں نے حضور ہے سے سناہے ، اس پر تیسر سے صحافی موت سے ایک بر پہلے توبہ قبول فرما لیتے ہیں، چوشے صحافی نے سوال کیا کہ کیا تم نے بہر رسول موت سے ایک بہر پہلے توبہ قبول فرما لیتے ہیں، چوشے صحافی نے سوال کیا کہ کیا تم نے بہر رسول موت سے ایک بہر پہلے توبہ قبول فرما لیتے ہیں، چوشے صحافی نے سوال کیا کہ کیا تم نے بہر رسول موت سے ایک بہر پہلے توبہ قبول فرما لیتے ہیں، چوشے صحافی نے سوال کیا کہ کیا تم نے بہر رسول موت سے ایک بہر پہلے توبہ قبول فرما لیتے ہیں، چوشے صحافی نے سوال کیا کہ کیا تم نے بہر سول موت سے ایک بہر پہلے توبہ قبول فرما لیتے ہیں، چوشے صحافی نے سوال کیا کہ کیا تم نے بہر سول سے یہ ساہے ؟ تو تیسر سے صحافی نے جواب دیا کہ ہاں میں نے حضور اگر م

اس پر چوشے صحافی نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعدے کی توبہ اس وقت تک قبول فرمالیتے ہیں جب تک اس کی غرغرہ کی حالت نہ ہو جائے یعنی اس کی روح حلق میں نہ آجائے۔

اور حضرت الوہريرہ رضاع ہے منقول ہے كہ رسول اللہ رہے نے فرمايا كہ بے شك اللہ تعالى بندے كى توبہ قبول فرماليتے ہيں جب تك كہ اس كى غرغرہ كى حالت نہ ہو جائے۔

حفرت عوف نے حفرت حسن بھری کے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث بینی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جھے یہ حدیث بینی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھے کہ نبی کریم کی حالت نہ ہو جائے۔
تک کہ اس کی غرغرہ کی حالت نہ ہو جائے۔

اور حضرت قادہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی فیٹ کی خدمت میں سے اور وہاں حضر ت ابو قلابہ رضی فیٹی کی خدمت میں سے اور وہاں حضر ت ابو قلابہ رضی فیٹی بھی موجود سے ، حضر ت ابو قلابہ نے بید حدیث بیان کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ ہے مہلت ما گلی اور کہا کہ اے اللہ! تیر می عزت اور تیرے جلال کی قتم میں ابن آدم کے دل ہے نہیں نکاوں گا، جب تک اس میں روح ہوگی، تو اللہ بے فرمایاک میری عزت کی قتم میں ابن آدم کے لئے تو بہ کا دروازہ کھلار کھوں گا جب تک اس میں روح ہوگی۔

ان مذکورہ احادیث ہے بیہ بالیقین ثابت ہو گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں سچی توبہ کرلے گا تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا :

﴿ فَأُولَئِكَ يَتُونِ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْماً حَكِيْماً ۞ ﴾ (سورة النساء: ١٥) ترجمه: (سوايسے لوگول پر تواللہ تعالی توجه فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔)

لیکن جب بندہ زندگ سے نامید ہو جائے اور ملک الموت کو دیکھ لے اور روح حلق میں آجائے اور سینہ میں غرغرہ کی وجہ سے تنگی ہو جائے تواس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی خلاصی کی کوئی صورت ہے ، چنانجہ اللہ جل شاعہ نے فرمایا :

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ ال إِنِّى تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْما ۞ (سورة النماء: ١٨)

ترجمہ: (اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جوبرے عمل کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان میں ہے کسی ایک کے سامنے موت آگھڑی ہوئی تووہ کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔) اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشادباری تعالیٰ ہے:

﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَاسْنَا قَالُو آ امَّنَا بِاللهِ وَحُدَّهُ ۞ ﴿ (سورة الغافر: ٨٣)

ترجمہ: (پھر جب انہوں نے ہمار اعذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ وحدہ لاشریک پر ایمان لائے) اور ای طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہو گا تو توبہ کادروازہ ہد ہو جائے گا۔

ار ثادر بانى ہے: ﴿ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعُضُ آيات رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنَ امَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْراً ۞﴾ (سورة الانعام: ٥٨)

ترجمہ : (جس دن آئے گی ایک نشانی تیرے رب کی ، کام نہ آئے گاکسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے ایمان نہ لایا تھایا ہے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی۔)

اور ایسے ہی معاذ اللہ اگر کفر و شرک پر موت آجاتی ہے ، لیعنی کا فر اگر اپنے کفر و شرک کی حالت میں ہی مرجائے تو پھر اس کی ندامت اور توبہ ہر گز قبول نہیں ہوگی ، حتیٰ کہ وہ اپنی مخش کے لئے بالفر ض زمین کے برابر مال کا فدیہ بھی دے تووہ بھی تیول نہیں ہوگا۔

حضرت ابن عباس اور حضرت ابد العاليد اور حضرت ربيع بن انس ان سب حضرات نے اس آيت کی تفسير ميں فرماياہے کہ بيہ مشر کين کے بارے ميں نازل ہو ئی ہے۔

اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت مکول رحمہ اللہ ہے نقل کیا ہے کہ حضرت اللہ نے بیا یا ہے کہ حضرت اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان کیا کہ بندے کی بخشش فرماتے ہیں جب تک کہ حجاب نہ واقع ہو جائے ، آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ ججاب کے واقع ہونے سے کیا مراد ہے ؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی روح اس حالت میں نکلے کہ وہ مشرک ہواور اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے :

﴿ أُولَٰذِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً ﴾ (سورة النباء: ١٨) يعنى ال ك لئے ہم نے دروناك عذاب تيار كرر كھائے۔ (تغير ابن كثيرج الص ٢٢٣، ٢٥٩م)

# توبه كرنے والے حضرات سے گزارش

الله تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں توبہ واستغفار کرنے والے میرے بھائی تو جان لے کہ اللہ کی طاعت اوراس کی نافرمانی کے اعتبار سے انسانوں کی تین حالتیں ہیں :

اللہ تعالیٰ کی طاعت دلی محبت اور رغبت سے کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی عنور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پچنے کی بھی بوری کو شش کرتے ہیں، یہ ایمان والول کی بہترین حالت ہے اور متقی لوگول کی بہترین خصلت ہے۔

اور بعض لوگ اللہ کی طاعت و فر مانبر داری ہے متنفر اور دور بھا گتے ہیں اور گنا ہول کے ارتکاب بھی خوب دیدہ دلیری کرتے ہیں اور یہ انسان کی بدترین حالت ہے۔

اور بعض لوگ طاعت خداوندی سے متنفر تو نہیں گر نیکیوں میں دلی رغبت بھی نہیں رکھتے اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام رکھتے اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے ،اللہ کے یہ نافر مان لوگ در دناک عذاب کے مستحق ہیں۔ (اوب الدنیا والدین صفحہ ۱۰ میلی کرتے ،اللہ کے یہ نافر مان لوگ در دناک عذاب کے مستحق ہیں۔ (اوب الدنیا والدین صفحہ ۱۰ کلماور دی رحمہ اللہ)

میرے ہمائی توان نہ کورہ تین حالتوں میں سے پہلی حالت والا بننے کی کوشش کر، کیونکہ سے
اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کی بہترین صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ
تعالیٰ کی رحمت سے تو صرف کا فرجی مایوس ہیں۔ اگر چہ تیرے پاس گنا ہوں کے بہاڑ ہیں اور تو گنا ہوں
کے سمندر میں غرق ہے، مگر پھر بھی اللہ کر یم کی رحمت کا امیدوار بن کر اس سے اپنے گنا ہوں کی
معافیٰ کی ور خواست کر، کیونکہ گنا ہوں کے بہاڑ اس کی رحمت و مغفرت کے سیاب کے سامنے کوئی
حیثیت نہیں رکھتے، چنانچہ اللہ کر یم نے گنگاروں کو اس کا تھم فرمایا ہے کہ: ﴿ لاَ تَفْنَطُواْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهُ يَغْفِو ُ الذَّنُونِ بَجَمِيْعاً ﴿ (الزمر : ۵۳)

ترجمہ: (اللہ کی رحمت سے نامید مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔) (سورۃ الزمر: ۵۳)

میرے بھائی! حقیقت یہ ہے کہ گناہوں میں انہاک کا بنیادی سبب بندے کا گناہوں کو ہلکا سبجھنا ہے ، حالا نکہ گناہ کو گناہ کی حیثیت سے دیکھنا چاہئے ، بلعہ اس کو اس حیثیت سے دیکھنا چاہئے کہ وہ کس عظمت و جلال والی ذات کی نافر مائی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نسبت سے تو ذرہ ہمر بھی گناہ کی جرائت نہیں ہونی چاہئے ، کیونکہ گناہ اگر چہ ذرہ برابر ہے ، گراس میں نارا فسکی تو مالک الملک کی ہے اور

الله جل جلاله ذرہ ذرہ کا حساب کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ عَلَمْ الله جل جلاله ذرہ ذرہ کا حساب کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ جَلَا لَهُ وَهُ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ كرے گا تو وہ قیامت کے روزاس کے سامنے ہوگی جس کووہ خود دیکھ لے گااوریہ بھی ہمیشہ یادرہ کہ ایک گناہ بسا او قات دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے اور اس طرح انسان گناہوں میں برد ہتا چلا جاتا ہے اور جب آدی کی جوانی گناہوں کی جوانی گناہوں پر سلط ہو جا کیں گے اور گناہوں سے چھنکارامشکل ہو جائے گا۔ (ادب الدنیا والدین صفحہ ۴ الماوردی)

ایک مرتبہ امام احمد بن صنبل کیچڑوالے راستہ میں پچتے ہوئے چل رہے تھے،اچانک پاؤل کیچڑ میں لگ گیا تو آپ کیچڑ میں پینس گئے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آدمی اسی طرح گنا ہوں سے بچتار ہتا ہے، مگر جو نئی وہ گنا ہول کے قریب ہو تاہے تو گنا ہول میں ملوث ہو جاتا ہے،اس لئے کوشش ریہ ہونی چاہئے کہ پہلی مرتبہ بن گناہ نہ ہو،ورنہ مزید گنا ہول کے کیچڑ میں پچنس جائے گا۔
(الآداب النشر عیہ للمقد سی ج ا / ص ۹۷)

اوراے اللہ کے ہندو! ہمیں بالکل ایک لمحہ کے لئے بھی توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہئے کیونکہ یہ حلفیہ بات ہے کہ وقت لحظہ بھر ہے ، جب ملک الموت کسی کی روح قبض کرنے کاارادہ کرتا ہے تو پھروقت ایک لحظہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔

میرے عزیز بھائیو! عقل توانسان کو توبہ کرنے پربرا بھیختہ کرتی ہے اور خواہش اس سے مانع ہوتی ہے ، اس طرح دونوں کے در میان مقابلہ ہو تار ہتاہے ، اگر پختہ ارادہ کے لشکر کو تیار کر لیاجائے تو ہوائے نفس کا دسمن بھاگ نکلے گا۔

عزیز بھا ئیو! تم توبہ کے لئے رات کواللہ کے سامنے عبادت کرنے کاارادہ کرتے ہو مگر پھر رات بھر سوتے رہے ہو۔ اور تم لوگ و عظ و نصیحت کی مجالس میں حاضر ہوتے ہو، مگر و عظ و نصیحت سے رفت قلبی حاصل نہیں ہوتی کہ کوئی تو ندامت کا آنسو بہہ نکلے ، پھر تم چیر ان ہو کر پوچھتے ہو کہ اس کی کیاوجہ ہے؟ فرمان خداوندی ہے: ﴿قل ہو من عند انفسکم ﴾ (ترجمہ) یعنی آپ فرماد یجئے کہ یہ تکلیف تمہاری بی طرف سے تم کو پہنچی ہے۔ (المدھش لابن انحوزی ص ۳۲۵)

ون گناہ کرتے گزرا، اس کی نحوست ہے رات خوابِ غفلت میں گزر گئی، کھانا حرام کھایا جس ہے دل سیاہ ہو گیا۔ اس کئے اللہ کی طرف ہے مقبول بندوں کے لئے وصول الی اللہ کا دروازہ کھلا تو حمہیں دور کر دیا گیا، جس شخص کو اپنے احوال درست کرنے ہوں وہ اپنے اعمال کو اچھے ہے اچھے کرنے کی کوشش کرے کیو نکہ ارشادباری تعالیٰ ہے :

﴿ وَأَنْ لَو اسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيْقَةِ لاَ سُقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقاً ۞ ﴾ (الجن: ١٦) ترجمه: (کیعن اگریه لوگ سیدھے راستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے۔) (سورۃ الجن: ١٦)

اور حضرت ابوسلیمان در انی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جوشخص اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے گاللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ بنادیں گے۔اور جس نے اپنی ناپاکی کی کوشش کی ، اس کو ناپاک کر دیاجائے گا، یعنی ارادہ اور محنت کے مطابق پھل ملتا ہے اور جس نے رات اچھے اعمال میں گزاری ان کو اس کی برکت دن کو بھی حاصل ہوں گی اور جس نے دن اچھے اعمال میں گزار ا، تو اس کو ان کی برکات رات کو بھی ملیں گی۔ (صید الخاطر لائن الجوزی ص ۱۸)

میرے عزیز بھائیو! یہ امر ضروری ہے کہ مذکورہ حقیقت پر مبنی مفید پندونصائح کی باتوں کو ہمی معید پندونصائح کی باتوں کو ہمی ہم صحیح سمجھیں اور بھی ان کو یادر کھیں اور است سے دھو کہ نہ کھا جائیں۔ ان کی یاد دہانی کراتے رہیں ، تاکہ ہم راور است سے دھو کہ نہ کھا جائیں۔

جیساکہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ اے مخاطب اجب توکسی کودیکھے اس کودنیاخوب مل رہی ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول ہے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہاہے تو یہ استدراج ہے۔ (کمافی صحیح المجامع الصغیر ص ۵۵۵،۲۵۲)

اور استدراج کا معنی ہے ہے کہ کسی کو اس طرح ہے آہتہ آہتہ پکڑنا کہ اس کو اپنے پکڑے جانے کا خیال بھی نہ ہو۔ اور یہاں اس حدیث میں استدراج ہے مراد ہے ہے کہ نافر مان بندے کو اللہ تعالیٰ کا آہتہ آہتہ عذاب کے قریب لانا۔ اور اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ بندہ جب بھی گناہ کر تا ہے تو بظاہر اس کو دنیوی نعمت مل جاتی ہے جس سے وہ اپنے گناہ پر استغفار کرنے سے غافل ہو جاتا ہے ، اس طرح اس کا تکبر اور سرکشی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ دنیہ ویری نعمتوں میں مشغول ہو کروہ مکمل طور پر گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور میں اللہ سے دوری سر اس اس کا نقصان ہے۔ جس کو دو آئی جمافت سے کامیانی سمجھ رہا ہے۔ (فیض القد بر للمناوی ج ا / ص ۲۵ س)

للذابیہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور توبہ و
استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ الجھے اعمال کرتے رہیں، ورنہ خطرہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب میں
گر فقار نہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے ، یہ بھی اللہ کریم کی رحمت ہے کہ بعدہ جب اپنے گناہوں پر
نادم ہو تاہے تواس کی برکت سے نیک عمل کی توفیق ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کے قرب میں اضافہ ہو
حاتا ہے۔

ای دجہ سے جب حضرت سعید بن جبیر رہی گھٹے سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے ؟ توانہوں نے جواب دیا کہ وہ بندہ کہ جس سے گناہ صادر ہو گئے اور وہ جب بھی اپنے گناہوں کویاد کر ہے تواس کواپنے نیک عمل حقیر معلوم ہوں۔

اور یہ ضابطہ کی بات ہے کہ ہندہ جب اپنے نیک عمل تھوڑے دیکھے تو لا محالہ ہر وقت توبہ کر تارہے گا اور نیک اعمال میں اضافہ کی کوشش میں لگارہے گا، یمال تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی تلافی فرمادیں گے۔

کسی کہنے والے نے کیا ہی اچھی بات کسی ہے کہ اے وہ لوگو! جو تو حید ور سالت کی بھی گواہی دیتے ہو اور اس کے حقوق کی اوائیگی بھی کرتے ہو۔ اور اے وہ لوگو! جو نماز قائم کرتے ہو اور اس کے ارکان کی بھی پاسداری کرتے ہو۔ تم دنیا کے سمندر میں نجات کی تمیص کے بغیر تیراکی کو کیے پیند کرتے ہو؟ کرتے ہو ؟ اور گناہوں کے گندے گڑھے میں توبہ واستعفار کے بغیر تم کیسے غوطہ لگانالیند کرتے ہو؟ کرتے ہو اور اس کا دل مطمئن ہو جب کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ موت اپنی شخیوں کے ساتھ اس کے پیچھے گئی ہوئی ہے جو اچانک آنے والی ہے۔ یقین ہو جائے کہ موت اپنی شخیوں کے ساتھ اس کے پیچھے گئی ہوئی ہے جو اچانک آنے والی ہے۔ یقین ہو جائے کہ موت اپنی شخیوں کے عذاب اور قیامت کی ہولنا کیوں کا بھی اس کو یقین ہو۔ دور قیامت کے روز حماب و کتاب کا مخت محاملہ اور اعمال کا نتیجہ بھی اس کے سامنے ہو۔ دور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ دور خ کے اوپر جھے پلی صراط کا دشوار گزار راستہ بھی طے کر نا دور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ دور خ کے اوپر جھے پلی صراط کا دشوار گزار راستہ بھی طے کر نا

پڑے گا۔ ﷺ کاور جنم کے خطر ناک مقام کا بھی اس کو خطرہ لاحق ہو، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنم

ے فرمائیں گے کہ: ﴿ يُواْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدہ﴾ ترجمہ: (لیعن جس دن کہ ہم دوز خے کہیں گے کہ تو پھر بھی گئی ؟وہ کیے گی کہ پچھے اور بھی ہے؟)

ہم ذراخیال کریں کہ اگر ابھی ہاری موت واقع ہوجائے تو ہم اپنے رب کو کیا منہ و کھا کتے ہیں ؟ اور ہارے پاس اس کا کیا جو اب ہیں ؟ اور ہارے پاس اس کا کیا جو اب ہیں ؟ اور ہارے پاس اس کا کیا جو اب ہیں ؟ اور ہمارے پاس اس کا کیا جو اب ہیں ؟ اگر ہم سے یہ سوال کر لیا جائے کہ : ﴿ اَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ فِيلَهُ يَعْبُدُو اللَّهَ يُنْظُنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدَوٌ مُبْيِنٌ ﴾ ﴿ لَيْ اَلَمْ عَدَوٌ مُبْيِنٌ ﴾ ﴿ لَيْ اللَّهُ مُعْدَوٌ مُبْيِنٌ ﴾ ﴿ لَيْ اللَّهُ عَدَوٌ مُبْيِنٌ ﴾ ﴿ لَيْ اللَّهُ عَدَوٌ مُبْيِنٌ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعْدَوٌ مُبْيِنٌ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَوٌ مُبْيِنٌ ﴾ ﴿ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

ترجمہ : ( یعنی اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرناوہ تمہار اصر تکو شمن ہے ؟ ) ( سورۃ یاسین : ٦٠)

(يا أيها المخرور قم وانتبه قد فاتك المطلوب والركب سار

# إن كنت أذنبت فقم واعتذر إلى كريم يقبل الاعتذار وانهض إلى مولى عظيم الرجا يغفر بالليل ذنوب النهار

- اے فریب خور دہ شخص ذراہیدار ہواور کو شش کر ، دیکھ تیرا مقصودِ زندگی ہاتھ سے نگلا جارہا ہے اور تا فلہ چل دیا ہے۔
  - 2 اگر جھے سے گناہ ہو گیاہے تو کھڑ اہواور اللہ کریم کی بارگاہ عالی میں معانی مانگ لے۔
- اوراس مولا کوراضی کرنے کی کوشش کر جس کی بارگاہ بڑی امیدوں کی جگہ ہے ، جو د ن کو کئے ہوئے گناہ رات کو بخش دیتا ہے۔

اور سب گناہوں کو معاف کر دینے والے رب کریم کے حضور بوں ور خواست پیش کر (ترجمہ اشعار)

- 1 اے میرے معبود! میں جنت کا حق دار نہیں ہوں اور نہ ہی جہنم کے عذاب کوبر داشت کر سکتا ہوں۔
- تو مجھے بچی توبہ کی توفیق مرحمت فرماکر میرے سارے گناہ معاف فرمادے ، تو توبوے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دینے والا ہے۔

اور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ اللہ کریم اپنی بخشش کاہاتھ رات کو بھیلادیتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کرلے۔اور اسی طرح اپنی بخشش کاہاتھ دن کو بھیلادیتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کرلے ، یہ اللہ کی مربانی کا معاملہ ہمیشہ جاری وساری رہے گا حتی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ کرلے ، یہ اللہ کی مربانی کا معاملہ ہمیشہ جاری وساری رہے گا حتی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ کرلے ، یہ اللہ کی مربانی کا معاملہ ہمیشہ جاری وساری رہے گا حتی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ کرلے ، یہ اللہ کی مربانی کا معاملہ ہمیشہ جاری وساری رہے گا حتی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ کرلے ، یہ اللہ کی مربانی کا معاملہ ہمیشہ جاری وساری رہے گا حتی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ کرلے ، یہ اللہ کی مربانی کا معاملہ ہمیشہ جاری وساری رہے گا حتی کہ میں میں میں معاملہ ہمیشہ جاری وساری رہے گا حتی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ کرلے ، یہ اللہ کی مربانی کا معاملہ ہمیشہ جاری وساری رہے گا حتی کہ سام کے دیت نہ کر کرا

اور الله کے ہندو! یہ بھی یاد رکھو کہ جنتیوں کی سب سے بردی واضح صفت الله جل جلالہ کی طرف ہروقت رجوع اور اس کے دربار میں بخشرت توبہ واستغفار کرناہے ، جو کہ متقین کی صفت ہے۔ اس بناء پر الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جنت متقیوں کو ملے گی ، فرمان اللمی ہے :

﴿ وَٱزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْد ۞ هٰذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ آوَّابٍ حَفِيْظ ۞ مَنْ خَشِى الرَّحْمٰنَ بِالْغَسَيْبِ وَجَآءَ بِقَسَلْبٍ مُّنِيْبٍ ۞ ادْخُبُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُسُلُودِ ۞ (سورة قَ ٣٣،٣١:)

ترجمہ : (لیمنی اور جنت متقبول کے قریب لائی جاوے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی ، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کہ وہ ہر ایسے شخص کے لئے ہے جور جوع ہونے والا پاہندی کرنے والا ہو، جو شخص خدا ہے بے دیکھے ڈرتا ہو اور رجوع ہونے والا دل لے کے آوے گا، اس جنت میں

سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا۔) (اے اہلہ ہمیں اپنے ان متقی بندول میں شامل کر لے۔(آمین یا رب العلمین)

تواس سے معلوم ہوا کہ توبہ کوئی صرف گناہوں سے ہی نہیں ہوتی جیسا کہ اکثر بے علم لوگوں کا خیال ہے۔ چنانچہ وہ کی سمجھتے ہیں کہ جب آدمی کوئی برائی مثلاً بدکاری، ظلم وغیرہ کرے تو اس سے توبہ کرنی چاہئے، حالا نکہ ایسا نہیں ہے بلحہ انسان کو جن اعمال کے کرنے کا تھم ہے ان کے ترک پر توبہ کرنابرے کا مول پر توبہ کرنے سے بھی اہم ہے۔ (رسالۃ التوبہ لائن القیم ص ۱۵)

اور الله تعالیٰ کی رضائے متلاثی بندے کی ابتداء بھی توبہ سے ہوتی ہے اور انتا بھی توبہ پر ہوتی ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہوتی ہے، اس لئے ابتدائی اور انتائی دونوں در جول میں بندہ توبہ کا سخت مختاج ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿وَتُوبُونَ آ اِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ (سورة النور: ٣١) ترجمہ: (اے مومنو! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کروتا کہ تم فلاح یاؤ)۔

ذراغور فرمائیں کہ یہ آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اس میں اولاً جن ایمان والے حفر ات یعنی صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا ہے، وہ ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ صبر والے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے والے تھے اور انبیاء علیم السلام کے بعد سارے انسانوں سے افضل ہیں۔ پھر بھی ان کی کامیانی کو توبہ کے ساتھ معلق فرمایا، کہ توبہ واستعقار کرو گے تو کامیانی طے گی، (توبہ تعلیق المسبب بالسبب کی قتم سے ہوا۔)
توبہ واستعقار کرو گے تو کامیانی طے گی، (توبہ تعلیق المسبب بالسبب کی قتم سے ہوا۔)

### اس سے پہلے کہ بڑھایا تھے چباڈالے

لوگوں کا خیال ہے کہ کامیانی روپے پہنے سے طے گی، چنانچہ وہ اسی کو شش میں گے ہوئے ہیں، حالا نکہ یہ وھو کہ ہے اور اللہ جل شانہ نے کامیانی کا تعلق کچی توبہ کے ساتھ رکھا ہے اور بچی توبہ پر کامیانی کا وعدہ ہے ،اس لئے میرے ہھا ئیو! اپنے رب کے حضور توبہ میں لگے رہو۔
اصل میں مومن بندہ کے لئے توبہ اس طرح ضروری ہے جس طرح مجھلی کے لئے پانی، کہ بغیر یانی کے مجھلی بے قرار ہو کر ہلاک ہو جاتی ہے ، یہی حال مومن بندہ کا ہے بدون توبہ اس کو قرار

بغیر پان کے چھی بے فرار ہو کر ہلا کہ ہو جاتی ہے ، یک حال مو سن بندہ کا ہے کہ بدون توبہ اس کو فرار ہی شیں آتا، بلحہ اس کواپنی ہلا کت نظر آتی ہے اور جنتی جنتی توبہ میں ترقی ہوتی ہے مو من بندہ اتناہی کامیانی میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔

جب بیہ حقیقت ہے تو میرے بھائیو! پھر ہم سوچیس کہ کوئی ہے شکل کہ ہم اللہ کی طرف

ر جوع کریں اور اللہ جل شانہ' کی بار گاہ عالیٰ میں سچی توبہ کریں ، پہلے اس کے کہ بر صاپا! پنی ڈاڑھوں کے ساتھ ہمیں چباڈالے اور ہماری قمر کو قوس و مَمان کی طرح میڑھاکر دے۔

عقل مند آدمی اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لئے تیار رکھے اور اس میں بھی بھی سستی نہ کرے اور موت کی تیار ی میں کسی وقت کا منتظر نہ رہے ، بائھہ آدمی کو چاہئے کہ وہ روزانہ صبح ہوتے ہی بقد رہمت موت کی تیار ی کرنے والے اعمال کی محنت میں لگارہے ، کیونکہ کوئی وقت ایسا نہیں کہ اس میں موت نہ آسکتی ہو ، بلحہ ہر وقت موت کا خطرہ موجود ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کا فر بھی انکار نہیں کر سکتا۔

ہر چیز میں لوگوں کا اختلاف ہو سکتاہے گر موت ایک ایباامر ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، موت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے:﴿ کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَهُ الْمُوْتِ ﴾ ہر جان کو موت کا مز ہ چھکناہے۔ موت کی یادے متعلق نیجے عربی کے چنداشعار کاتر جمہ لکھاجا تاہے:

موت ہے پہلے اپنے لئے بھلائی میں محنت و پیش قدمی کراور تو جاہل نہ بن اور امر حق میں شک کرنے والانہ ہو۔

ک موت کے گھاٹ پرلوگوں کو ضروراتر ناہے اور بیرامر ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا،اگرچہ ہر سہابر س عمر مل جائے۔

و اور رات دن اس کا تجربہ ہو تار ہتا ہے لیعنی موت کی خبریں آتی رہتی ہیں جس سے عقلندوں کی عقل میں اضافہ ہو تار ہتا ہے۔

🗗 جوانی گزر جانے کے بعد کمر ٹیڑھی ہو جائیگی اور بال ساہی کے بعد سفید ہو جائیں گے۔

🗗 انسان ختم ہو جائیں گے اور زمانے کے دن رات کی گروش کسی پر بھی باتی نہیں رہیگی۔

6 انسانوں کے قیام کی جگسیں اور وقت لکھے جاچکے ہیں (کہ کمال کب تک رہناہے) حتی

که جوانسان مجمی د نیامیں تھاب وہ غائب ہو چکے ہیں۔

ور جس کی اپنی زندگی کے ابھی کچھ لیام ہاتی ہیں ، تو موت اس کے پڑوسیوں اور ساتھیوں میں تبدیلی کر دیتی ہے۔ میں تبدیلی کر دیتی ہے۔

🔞 اورا پنی رہائش گاہوں، مضبوط محلات اور قلعوں کو چھوڑ دواور محبت کرنے والے اپنے ساتھیوں رشتہ واروں اور قرامت داروں سے جدائی اختیار کرلو۔

9 ہائے افسوس ایسے وطن سے دور دراز موت کاسفر جس کے لئے تخفے کفن کے کیڑوں کا لباس پہنادیا گیاہے۔

- ایسی جگه (قبر) میں جانا ہو گاجو کہ و حشت تاک، تنگ و تاریک اور دنیا ہے دور ہے اور جو شخص قبر میں پہنچ گیاد نیا ہے چلے جانے کا کیسے ازکار کر سکتا ہے ؟
- تخایے ہیت ناک اور عظمت والے بادشاہ جنہوں نے اپنے خیموں اور محلات پر محافظ اور پہرے دار مقرر کرر کھے تھے۔
- اب وہ تن تناذلت کی حالت میں ہیں اور ان کی بڑائی خاک میں مل گئی اور اب قبر میں ان کے کوئی دربان اور چو کیدار دکھائی نہیں دیتے۔
- اور تجھ سے پہلے لوگوں نے زندگی گزاری اور پھر ہلاک ہو گئے اور زندہ آدمی نے ان مرنے والوں سے پہلو تھی کرلی۔
- ی میرے بھا ہُوا موت ہے آگاہ کرنے والی اور موت ہے ڈرانے والی کھے چیزیں ایسی ہیں جن کو یاور کھنا ضروری ہے۔ قرطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض روایات میں ہے کہ بعض انبیاء علیم السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تمہار اکوئی قاصد نہیں جو تمہارے آنے کی فجر دے؟ تا کہ لوگ تم ہرے ور کر ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہیں؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کی قتم میرے قاصد بہت سے ہیں: بڑھایا، یماریاں، اور بینائی کی کمز در کی، ہمر این اور بالوں کا سفید ہو جاناو غیر ہ وغیرہ، یہ سب چیزیں میرے قاصد ہیں، جو شخص الن عوار ضات سے بھی نصیحت حاصل نہ کرے اور موت سے غافل ہو کر توبہ واستغفار نہ کرے، تو میں روح قبض کرنے کے وقت اس شخص ہے کہتا ہوں کہ میں نے یعد دیگرے تیرے یاس ڈرانے والے قاصد جیج گر تو غافل رہا اور اب میں خود ہوں کہ میں نے دائے بعد دیگرے تیرے یاس ڈرانے والے قاصد جیج گر تو غافل رہا اور اب میں خود ہوں کہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ کہن شاعر نے اس دور ہیں اس طرح بیان کیا ہے :

ترجمہ: (دانت گر گئے اور بینائی کمزور ہو گئی اور چلناد شواریا کم ہو گیااور سننایو حجمل ہو گیا۔)

کو کی دن ایسا نہیں جس میں سورج طلوع کرلے گراس میں ایک فرشتہ یہ اعلان کرتاہے
کہ اے چالیس سال کی عمر والو! یہ توشہ تیار کرنے کا وقت ہے، اس لئے کہ تمہارے وماغ اور حواس قائم ودائم ہیں اور تمہارے اعضاء قوی ہیں۔

🗗 اوراے پیاس سال کی عمر والو! مواخذہ کاوفت قریب آگیاہے۔

© اور اے ساٹھ سال کی عمر والو! تم نے اللہ کے عذاب کو بھایا دیا اور تم حق کو قبول کرنے سے غافل ہو گئے اور جو شخص ساٹھ سال تک اپنے گھر کی طرف چلا، بے شک اس کے اپنے گھر پہنچنے کا

وقت قریب ہو گیااور گویا کہ اس کاسفر ختم ہو گیاہے۔

صیح مخاری میں ہے کہ (اللہ نے اس آد می کے لئے کوئی عذر نہیں چھوڑا، جس کو ساٹھ سال تک عمر دے دی گئی۔)

روایت ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت داؤد علیہ انسلام کے پاس آیا، حضرت داؤد علیہ انسلام نے اس سے بع چھاکہ تو کون ہے ؟اس نے جواب دیا کہ میں دو ہوں جو کہ بادشا ہوں سے ڈرتا نہیں اور نہ مجھے محلات میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ میں کسی سے رشوت لیتا ہوں۔ (کہ رشوت لے کرکسی کو چھوڑ دوں)۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ معلوم ہو تا ہے کہ تو ملک الموت ہے، لیکن میں نے تو ابھی تک موت کی تیاری نہیں کی (القد اکبر)، موت کے فرشتے نے کہا کہ: اے داؤد! آپ کا فلاں پڑوی کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ دونوں مر چکے ہیں، اس پر ملک الموت نے کہا: کیاان داقعات میں آپ کیلئے عبرت نہیں ہے کہ آپ تیاری کر لیتے؟

#### ر ترجمه اشعار:-

اے وہ شخص جواپے مقصود سے غافل اور روگر دانی کرنے والا ہے ، کوچ کا وقت آپہنچا ہے اور تونے اپنے لئے توشہ آگے نہیں ہھیجا۔

و توای امیدین ہے کہ تو ہمیشہ باتی اور صحیح سالم رہے گا حالا نکہ یہ ناممکن ہے ، تغیرِ زمانہ کا تو یہ حال ہے کہ ہوسکتا ہے کہ جس خص کی تجھ سے آج صبح ملا قات ہوئی شاید کل تواس سے نہ مل سکے۔ حضرت علی رضی افتی فرماتے ہیں: (الناس نیام اذا ما توا انتبھوا) لوگ غفلت کی نیند سوئے ہیں، جب مریں گے جاگ جا کیں گے۔

## » پیینهٔ موت کامانتھ په آیا آئینه لاؤ

ایک صاحب نے اپنے دوست کا آنکھوں دیکھا حال سناتے ہوئے کہا: کہ میرے ایک شاعر دوست جس کو میں نے ذندگی میں کبھی نیک عمل کرنے نہیں دیکھا تھا اور وہ خود بھی گاہے اپنی اس غفلت اور سستی کا اعتراف کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو مرنے ہے قبل اس نے دوشعر کے : ایک شعر تو اس وقت کہا جب شدت موت سے پیپنہ آرہا تھا، گھر والوں سے مخاطب مورک کے کہنے لگا:

#### پیینہ موت کا ماتھے پہ آیا آئینہ لاؤ ہم زندگی کی آخری تصویر دکھے لیں

اس کے بعد جب زندگی کی فلم آنکھوں کے سامنے چلنے لگی اور زندگی کے اہم واقعات یاد آنے ۔ لگے تو آہ بھر کے بیہ شعر کمااور روح پر واز کر گئی:

ر یکھاہی نہ تھااس زندگی میں اعمال کا دفتر نظروں ہے رافسوس میری اب آنکھ کھلی جب روح نے تن کو چھوڑ دیا

اب جب روح تن ہے جدا ہور ہی ہے تو پیۃ چلا کہ زندگی تو کسی خاص مقصد کے لئے تھی اور میں تمام زندگی غافل ہی رہااور آخرت کی تیاری نہ کر سکا۔

ُ اسى كو حَق تعالى فرماتے ميں: ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَالَكَ فَبَصَرُكَ الْيُوْمَ حَدِيْد ۞ ﴿ (سورة ق: ٢٢)

ترجمہ: (تواس دن سے بے خبرتھا، سواب ہم نے تچھ پرسے تیرا پرد و غفلت ہٹادیا، سو آج تیری نگاہ بردی تیز ہے۔)

بے شک موت کی گھڑی ایسی ہی زبر وست ہے کہ آئکھیں تیز اور الٹ بلیٹ ہو جاتی ہیں ، ول وہل جاتے ہیں اور جسم میں زلز لے آنے لگتے ہیں ، لزتیں اجڑجاتی ہیں اور راحتیں برباد ہو جاتی ہیں۔

کہتے ہیں کہ عالم آخرت میں انسان کے سامنے دنیا کے دن رات کے او قات خزانوں کی شکل میں پیش کئے جائیں گے، دن رات کے چوہیں گھنٹوں میں سے ہر گھنٹہ کا ایک خزانہ ہوگا، جب آدمی اس گھڑی کو جس میں اس نے اچھے انٹال کئے ایک نور کا ہھر ا ہوا خزانہ دیکھے گا تو انتائی ورجہ خوش ہو گااور جس وقت میں اس نے اللہ کی نافر مانی کی ہوگی اس کو تاریکی والادیکھے گااور تیسر اوہ وقت خوش ہو گااور جس وقت میں اس نے اللہ کی نافر مانی کی ہوگی اس کو تاریکی والادیکھے گااور تیسر اوہ وقت جس میں اس نے نہ تو اللہ کی اطاعت کی اور نہ اس کی نافر مانی کی باعد یو نئی فارغ وقت ضائع کر دیا۔

حب آدی اپناس فارغ وقت کودیجے گاجس میں اس نے کچھ نہیں کیا اور یوں ہی ضائع کر دیا تو اس کو اس پر بہت حسرت و ندامت ہوگی اور وہ اس بات کی تمنا کرے گاکہ کاش وہ اس فارغ وقت کو اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت میں گزارتا، چنانچہ اللہ جل شاعۂ نے آدمی کی اس حالت کو قرآن یا کے میں یوں بیان فرمایا ہے: ﴿ يَوْمُ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتٌ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوٰءٍ تَوَدُّ لُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيْدًا ۞ ﴿ (سورة آلِ عمران: ٣٠)

ترجمہ: (یعنی جس روز (ایسا ہوگا) کہ ہر خص اپنے کئے ہوئے اچھے کاموں کو سامنے لایا ہوا یائے گالور اپنے برے کئے ہوئے کا مول کو بھی ،اس بات کی تمناکرے گاکہ کیاخوب ہو تاجواس شخص کے اور اس روز کے در میان دور در از کی مسافت (حاکل) ہوتی۔ (سورۃ آل عمران: ۳۰)

اور آدمی جن او قات کو اپنی بداعمالیوں کی وجہ ہے تاریکی ہے بھر ابواد کیھے گا تواس منظر ہے

آدمی کی حسرت و ندامت کی کوئی انتا نہیں ہوگی ،اس کو اتناد کھ ہوگا کہ اگر اس پر موت آسکتی ہو تو مر تا

پند کر لے گا، مگر بات ہے ہے کہ آخرت میں بھی موت واقع نہیں ہوگی۔

الله جل شاء؛ كاار شاد كراى ب : ﴿ وَأَنْ لَذِرْهُمْ يَهُ وَمُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَنْ غَـفْلَةٍ وَهُم لاَيُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ (مريم : ٣٩)

ترجمہ: (آپان لوگول کو حسرت کے دن سے ڈرایئے جب کہ (جنت، دوزخ) گااخیر فیصلہ کر دیا جائے گااور وہ لوگ (آج دنیامیں) غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔)

اور یہ بھی ارشادباری تعالی ہے :﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو ْ كُلُّ نَفْسِ مَّا ٱسْلَفَتْ ﴾ (یونس: ۳۰) ترجمہ: (وہاں ہر شخص اینے اگلے کئے ہوئے کا مول کوجانج کے گا۔)

الله تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزار نے والا شخص آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوش و خرم اور بہتر بن حالت میں ہو گا، بلحہ اس کی خوش میں اضافہ ہی ہو تا چلا جائے گا، حتیٰ کہ قریب ہے کہ شدتِ فرح سے اس کادل اڑنے لگے۔

اوراس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار نے والا قیامت کے روز بے حد مغموم اور پریشان حال ہو گا اور اس کے غم و حسرت اور ندامت میں اضافہ ہو تارہے گا جس کی کوئی انتنا منیں۔ میرے بھائی! فکر کراور توبہ واستغفار کا طریقہ اختیار کر جب تک کہ تو ونیا میں بقید حیات ہے اور تیرے عملوں کا دفتر کھلا ہوا ہے۔

اس لئے ان نیک اعمال کرنے میں بہت جلدی کرجو تیرے لئے آخرت میں نفع بخش اور تیری سر بلندی کا سب ہوں۔اور توبہ میں تاخیر کرنے سے پچ کیونکہ توبہ میں تاخیر کرنا خطر ناک امر ہوار بھی بھی اس انتظار میں شمیں رہناچاہئے کہ میں فارغ ہوں گا تواجھے عمل کر اول گا، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی دنیوی آفات و مشاغل سے بھی فارغ شمیں ہوتا۔

محمدُ ما أعددت للقبر والبلى وللمَلْكَين الواقفين على القبر وأنت مصر لا تراجع توبة ولا تَرعوى عما يذم من الأمر سيأتيك يوم لا تحاول دفعه فقدّم له زادًا إلى البعث والنشر

ترجمه اشعار .....

<sup>1</sup> اے مدہ خدا! تو نے قبر اور یوسیدگی کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اور ان منکر کلیر دو

فر شتوں کے سوالات کے جواب کی کیا تیاری کی ہے ؟ جو قبر پر موجود ہیں۔

اور تواس پر بصدے کہ تو توبہ کیلر ف رجوع نہیں کریگااور توباز نہیں آتا ہر ائی کے کام ہے۔

3 عنقریب تھے پرالیاون آنے والاہے ، جس سے بیخے کے لئے تو کوئی حیلہ نہیں کر سکتا، لہذا تواس قیامت کے دن کے لئے پہلے ہی ہے بچھ تو شہ بھیج دے۔

میرے بھائی! بیہ دل سے خیال نکال دے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت کا درواز ہیند کر دے گا تو تیرے لئے پھر دوبار و کھول دے گا۔ اور اس وقت جو خطر ناک حوادث درپیش ہو سکتے ہیں و دبالکل متوقع ہیں۔

للذااگر تو گناہوں سے پاک وصاف نہ ہوااور تونے گناہوں سے نفرت نہ کی تو پھر سزاؤں کا انتظار کر اور حقیقت توبہ ہے کہ گناہ گار ہندہ ہوئی سے بڑی سزاگاستحق ہے ، یہ تواللہ تعالیٰ کی مهر بانی ہے کہ اس کے عفوو کرم نے ابھی تک تجھے سے بڑی سزاؤں کوروک رکھا ہے۔ (التو به للمحاسبی ص ۵ م) اس کے ضروری ہے کہ ہم گناہوں اور پر ائیوں کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیں اور طے کر لیس کہ آئندہ بھی بھی اللہ رب العزت کی نافر مانی نہیں کریں گے۔

برادرانِ اسلام! جلدی کریں اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑو صنے کی کوشش کریں اور نیک کا موں میں سستی نہ کریں اور نہ نیکی کرنے میں دیر کریں۔

ی میرے بھائی!اگر دنیا کی محبت تجھے نیکی کرنے سے روکتی ہے ، تو پھریہ واقعہ اور حقیقت بھی یادر کھ کہ اے دنیا کو مضبوط قلعہ بتانے والے ، دنیانے کتنے لوگوں کو توڑا جواس سے محبت کرتے تھے ، پھر وہ دل ریزہ ریزہ ہو کر ہزاروں گئڑے ہو گئے۔ اس لئے اس تاپائیدار دنیا سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر تابہت ضرور کی ہے۔ (المعدهش لابن المجوزی ص ۲۱۲)

ع با عبرباد ی اس شخص کی جس نے دنیا کے دن رات کے قیمتی او قات ضائع کر و ہے۔

🗗 اور ہائے افسوس اس شخص پر جود نیاہے اپنے گنا ہوں کی قباحتوں کے ساتھ اکلا۔

🖸 اور ہائے افسوس اس شخص کے نقصال پر جس کی دنیامیں گناموں والی تجارت متھی۔

اور ہائے شرمندگی اس شخص کی جس نے علام الغیوب کے دربار میں توبہ نہ کی اور وہ دن کیسا حسر ت و ندامت والا ہوگا، جب کہ اول در جہ کے بیچے لوگ دوسر وں میں فضیلت میں بڑھ جائیں گے اور جب مخلص لوگوں کو قرب الہی حاصل ہوگا تو اس کے بر عکس گنگار اللہ کی رحمت سے دور کر دئے جائیں گے۔

🗗 اور ہائے ایسی حسرت جو تبھی ختم نہ ہو گی۔اور الین ندامت کہ جس کا غم قیامت کے روز

ختم نہیں ہو گا۔

🗗 برادرانِ اسلام!ابھی وفت ہے ہم خوابِ غفلت ہے بیدار ہو جائیں ،ایٹد تعالی ہم سب یررحم فرمائے۔ آمین۔

آد می کواللہ تعالیٰ نے اس وقت دیکھنے اور بننے کا موقع ویاہے اور وعظ ونصیحت کرنے والے بار بار خبر دار کررہے ہیں ،اس لئے آد می کوچاہئے کہ وہ موقع کو ننیمت جانے اور وعظ ونصیحت ہے۔

(المزعظه الحسنه ص ٠٥، للصديق حسن خان)

اے اللہ کے بندو! توبہ کرنے میں جلدی کرو، کننی تنبیہ کرنے والی زبانوں نے ہمیں ہیدار کرنے کے لئے آواز دی مگر ہم نے نہ سنا، ہمیں تو یہ چاہئے کہ ہم کثرتِ استغفار میں ایک دوسرے ہے آ گے ہوجنے کی کو مشش کریں اور تھی توبہ میں جلدی کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جا کیں۔ جب ہم الله كريم كى مغفرت حاصل كرنے ميں أيك دوسرے سے براہ چڑھ كر كوشش کریں گے تواللہ کریم حاری بخش فرما کر ہمیں بہشتوں میں داخل فرمادیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی و یکھیں کہ وہ خو دہمیں بخشش اور جنت حاصل کرنے کیلئے وعوت دے رہے ہیں ، فرمان الهی ہے : ﴿ سَابِقُو آ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبَّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْض السَّمَآءِ وَالْأَرْض أَعِدَّت لِلَّذِيْنَ امَنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِينُهِ مَنْ يَسْآءُ وَاللهُ ذُو الفَضْل الْعَظِيْم ، ترجمه : ( دوڑوا پنے رب کی مغفرت کی طرف اور بہشت کی طرف جس کی چوڑائی ہے جیسے آسان اور زمین کی چوڑائی۔ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں

پر۔ بیاللّٰد کا فضل ہے ، اللّٰہ جس پر جاہے فضل فرمائے اور اللّٰہ کا فضل برا ہے۔ (سورۃ الحدید: ۲۱)

اور کس قدر بیہ حالت اچھی ہو گی کہ قیامت کے روز ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوجو نور

سے روشن اور سفید چرے والے ہول گے اور یہ علامت کامیاب او گول کی ہو گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بیہ کتنی مہر بانی ہو گی کہ ہمیں ان او گول کا ساتھ مل جائے جن کو قیامت کے

روز عرش کاسامیہ نصیب ہو گااور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لو گول میں ہے کر دے جو آنکھ جھیکنے کی طرح پل صراط ہے گزر جائیں گے اور پھران کواس جنت میں داخل کر دیاجائے گا، جمال جو جی چاہے گا ملے گااور وہاں آئکھول کے لئے کیا ہی خوشگوار منظر ہو گا؟

واہ! کس قدراچھاہے اس دن کے آنے کا شوق

🗗 میرے بھائیو!ان او گول کے بارے میں سوچیں جو دنیاہے کوچ کر گئے کہ اب انہوں نے کہال قیام کیاہے؟ © اور دنیاہے جانے والے ان لوگوں کویاد کریں جن سے قبر میں سخت کے ساتھ حساب لیا گیااور میہ غور فکر کر کے ہمیں تصیحت حاصل کرنی چاہئے ، کیونکہ ہمیں دنیا میں ابھی اپنی موت اور قبر کی تیاری کاوقت میسر ہے ، للذااس کو ننیمت جاننا چاہئے۔

© اور میرے غافل بھائیو! جس طرح تم راہِ حق ہے انجراف کرتے ہو، ای طرح تم ہے پہلے دنیاہے جانے والوں نے بھی انجراف کیا، مگراب ان کی حالت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اب وہ یہ تمناکرتے ہیں کہ کاش کہ وہ دنیا ہیں حق کو قبول کر لیتے۔

سألت الدار تخبرني عن الأحباب مافعلوا فقالت لى أناخ القوم أياماً وقد رحلوا فقلت: فأين أطلبهم وأيّ منازل نزلوا لقوا والله مافعلوا فقالت: بالقبور وقلا فبادرهم به الأجل أناس غرهم أمل فنوا وبقى على الأيام ما قالوا وما عملوا قبيح الفعل والزلل وأثبت في صحائفهم لهم ملجا ولا حيل فلا يستعتبون ولا رندامي في قبورهم وما يغنى وقد وحصلوا

#### (ترجمه اشعار....)

- یں نے گھر کے درود بوارے بوجھا کہ مجھے ان دوست احباب کے بارے میں بتاجو تیرے اندر رہائش پذیر تھے ان کو کیا ہوا اور اب وہ کہاں چلے گئے ؟
- 2 تواس نے جواب دیا کہ چندر وزانہوں نے میرے اندر قیام کیااور پھر کوچ کر گئے۔
- عیں نے پوچھاکہ اب میں ان کو کمال تلاش کروں ؟ اور اب انہوں نے کمال ذیرے لگا لئے ہیں ؟
- و تواس نے جواب دیا کہ وہ قبرول میں چلے گئے ہیں اور اللہ کی قتم انہوں نے اپنے کئے کا بدلہ یالیا۔
- ان کی امیدوں نے ان کو دھو کے میں ڈال دیا، پس ان کی موت کاوفت آیا اور وہ دنیا ہے علی گئے۔
  - **6**وہ تود نیاہے ملے گئے گران کے قول فعل اور ان کا کر دار زمانے میں باتی رہ گیا۔

- 🛭 اوران کے نامہ اعمال میں برے اعمال اور گناہ درج کرویتے گئے۔
- 🚯 ندان کی معذرت قبول ہو گی ،ندان کا کوئی ٹھکانہ ہو گااور ندان کی کوئی تدبیر چل کیے گی۔
- ابوه اپنی قبرول میں شر مندہ ہیں اور کسی چیز نے ان کو پچھ فائدہ نہیں دیااور اپنے کئے کا بدلہ یالیا۔ (المدهش لابن الجوزی ص ۲۹)

دینوری اور این عساکر نے کمیل بن زیاد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں حضرت علی رضط ایک ہلند جگہ پر چڑھے حضرت علی رضط ایک ہلند جگہ پر چڑھے جمال قبریں تھیں، توانہوں نے قبر ستان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

اے قبر ستان والو! اے یوسیدگی والو! اے وحشت والو! تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے دنیاہے چلے جانے کے بعد مال تقسیم ہو گئے اور چلے بیتیم ہو گئے اور دوسرے نکاح کر لئے گئے، یہ تو ہمار احال ہے، اب بتلاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے؟ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے کمیل!اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو اجازت ہوتی تووہ یہ جو اب دیے:

بے شک بہترین توشہ تقویٰ ہے ، پھر حضرت علی رضّے ﷺ رویڑے اور مجھے کہا : اے کمیل! قبر عمل کاصندوق ہے اور موت کے وفت آدمی کوایے اچھے برے کا پیتہ چل جاتا ہے۔

(كماني النحزج ٢/ص ١٣٢)

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر قبر والاد نیامیں اللہ کے سامنے تو بہ و استغفار کر تار ہتا، تو اب وہ قبر میں شر مندہ نہ ہو تا انشاء اللہ اور زمین کے نیچے لیعنی قبر میں شر مندگی ، زمین کے اوپر لینی موت ہے پہلے شر مندگی کی طرح بھی نمیں ہوسکتی، اے اللہ ہم آپ کی پناہ کیتے ہیں اس سے کہ ہم قبر میں شر مندہ ہوں۔ آمین۔

### اوریکھ نہیں توذراسوچ ہی لیجئے

- میرے بھائی! بھی آپنے یہ بھی سوچا کہ کتنا حرام اور سودی مال آج تک تو ہضم کر گیاہے؟
   اور کتے شراب کے کٹورے آج تک تونوش کرچکاہے؟
- © اور کتنی نوجوان لڑکیاں جن کی عز تول کے ساتھ تو دن یارات کے اس وقت میں کھیل چاہے، جس وقت اللہ کے نیک بعدے اس سے معافی ما نگنے کے لئے اس کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں،افسوس کہ اس وقت کجھے اپنی بیٹیال یادنہ آئیں۔

اورالله تعالیٰ کی فرض کردہ نمازیں تونے کتی ضائع کردیں؟

- 🗗 اور الله تعالیٰ کے فرض کر دہ روزے تونے کتنے چھوڑ دیے ؟
- اور کتنی مرتبہ تونے ان بدعملوں میں جلدی کی جو تیرے دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں ؟اور پھر مسلسل تواسی روش پر ڈیار ہا۔
  - تونے کتنے اپنے ایمان کے کپڑے چھاڑڈالے اور مجھے یہ خیال بھی نہ ہواکہ تو کتنااپنا نقصان کر رہاہے ، تجھ سے کتنی بھلائیاں ضائع ہوئیں مگر تھھے اس کاذراغم نہ ہوا۔
- اے گناہوں کی انظر نیشنل منڈی کے تاجر تونے کتنی بری تجارت شروع کرر کھی ہے، تو نے اپنی بہت ساری نیکیاں جمع کیں مگر پھر تونے فیبت بھی کی جو تیری نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے۔
- ©اے موذی پھو! کتنی مرتبہ تونے ڈسااور کتنی مرتبہ تونے کاٹا ؟اور کتنی ہی نماذیں تونے برباد کیں اور کتنے ہی روزے تونے ترک کے اور کتنے ہی تونے جلدی میں ایسے غلط اعمال کئے، جنہوں نے تیری آخرت کو برباد کیا اور تیری زندگی کو اجاز ااور تونے کتنی نیکیاں کما کیں اور پھر دو سرے کی غیبت اور چغلی کر کے ان کو ضائع کر دیا۔ صبح کو تو توبہ کر تااور رات کو وہی کر توت کر تارہا، مال و نیا اور اسکے: ھو کے سے جی خوش کر تارہا، میں سب کچھ کے اور ات یاد آئے گاور اقرار کرتے ہوئے کے گا:
- ﴿ رَبَّنَ آبُصَوْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوْقِنُونَ ۞ ﴿ (سورةِ البحده: ٢٠١) ترجمہ: (اے ہمارے پائن ہار ہم نے آنکھول سے سب کھ وکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پس ایک بار ہم کو دنیا میں واپس لوٹادے ، ہم نیک اعمال کریں گے ،بے شک ہمیں یقین آگیا۔)
- توبہ جانتا بھی ہے کہ تیم امالک تجھے ہروقت دیکھتاہے ، مگر پھر بھی تواس کے سامنے باادب ہو کر نہیں رہتا۔
- توفانی دنیا کو ہمیشہ باتی رہے والی آخرت پرتر جیح دیتا ہے ، یہ کس قدر تیری غلط روش ہے مگر تو اس غلطی سے باز نہیں آتا۔
- صبح کے وقت تو توبہ کرنے والا ہو تا ہے اور جب شام ہوتی ہے تو تیراحال اس کے برعکس نافر مانی والا ہو تا ہے۔
- تودنیااوراس کی دھو کہ بازر نگین کیطرف رغبت کر تاہے ، حالانکہ تواس کو کئی مرتبہ آزما چکاہے۔ اگر تیراحال یمی رہاتو پھر یوں لگ رہاہے کہ تو قبر میں اپنے کئے پر روئے گا، مگر اس وقت تیرا یہ رونائسی کام نہ آئے گا۔

(المدهش لابن الجوزيص ١٠٠٠)

#### بھلا کر بھلا ہوگا، بر اکربر اہوگا

دوسروں کی جوان بہوں اور بینیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والو ! تم نے اس وقت سے کیوں نہ سوچ لیا ہو تاکہ سے بیٹی اور بہن تیری بیٹی اور بہن ہی کی طرح ہے، اے غافل مکافاتِ عمل سے بیٹی کی تدبیر کر لے، ورنہ یادر کھو کہ جو ظلم کر تا ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کسی پر ہنتا ہے اوگ اس کی تدبیر کر لے، ورنہ یادر کھو کہ جو ظلم کر تا ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کسی پر ہنتا ہے اوگ اس کی تدبیر کر لے، ورنہ یادر جمان کا بھی کی پر ہنتے ہیں اور جسیا کرو گے وابیا بھر و گے اور سے صرف انسان کا کلام شیں ہے بلحہ رحمان کا بھی کی فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں: ﴿کَذَٰ لِكَ تُو لِی بُعْضَ الطَّالِمِیْنَ بَعْضَاً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونْ فَ ﴾ فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں: ﴿کَذَٰ لِكَ تُو لِی بُعْضَ الطَّالِمِیْنَ بَعْضَاً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونْ فَ ﴾ (سورة الا نعام: 179)

ترجمہ :(اس طرح ہم بھن ظالموں کو بعض کے پیچھے لگادیں گے ان عملوں کی سزا کے طور پر جووہ کماتے تھے۔)

سن شاعرنے کیاخوب کہاہے:

(ما من يد إلا ويد الله فوقها ولا ظالم إلاّ سيبلى بظالم)

کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے گر اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے اور کوئی ظالم ایسا نہیں ہے جو عنقریب سی دوسرے ظالم کے ظلم میں مبتلانہ کر دیا جائے۔

اگر کسی کی بیٹی کو چھیٹر ایا کسی کی بیوی کو چھیٹر اتو بیہ مکافاتِ عمل ہے کہ اس کی بیوی اور بیٹی کو بھی کل کوئی ضرور چھیٹرے گالور اس کواس کی خبر تک نہ ہو گی۔

### دو عجيب وغريب قص

€ کہتے ہیں کہ ایک نمایت ہی نیک عورت تھی، اس کا خاوند سنار تھاجو زیور بناتا تھا، اس عورت کا ایک ملازم تھا، جو پانی لایا کر تا تھا، تمیں سال تک اس ملازم نے اس عورت کی طرف ایک مرتبہ بھی ندد یکھا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ملازم گھر آیا ور محبت سے عورت کا ہاتھ پکڑلیا، جب اس کا خاوند سنار گھر آیا توجو کی کئے گئی، کیا آپ ہے آج کوئی گناہ سر زد ہوا؟ تو کھنے لگا ہاں آج ایک عورت نے بھو سے زیور خریدا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا، ہیوی کھنے گئی کہ اچھا تو پھر اس کابدلہ تیری ہوئی سے ہوگیا، جیسا تو نے ایک مسلمان بھائی کی ہیوی سے کیا، تیری ہیوی سے ایسا ہوگیا، دوسرے دن جب ملازم آیا تو معافی ما نگنے لگا، وہ عورت اسکو کہنے گئی، نیزاکوئی گناہ نمیں یہ خرائی میرے خاوند کی تھی۔ اس کی تائیداس قول سے ہوئی ہے کہ جو کی نے کہا کہ تم اوگوں کی عور توں سے بازر ہو، اس کی تائیداس قول سے ہوئی ہے کہ جو کی نے کہا کہ تم اوگوں کی عور توں سے بازر ہو،

## ارے او گناہوں کے انٹریشنل تاجر

اوگناہوں کی عالمی منڈی کے حصہ دار! توئے بڑی گندی تجارت کا پیشہ اختیار کرر کھاہے، تو جانتاہے کہ تیرامولا تجھے دیکھتاہے، بھر بھی تو گناہوں کی اس گندی تجارت سے باز نہیں آتا۔

ارے تجھے کیا ہو گیا ؟ اور تیراایمان کمال کھو گیا ؟ اور تیری حیا کمال و فن ہو گئی ؟ توابیا سخت دل ہو گیا اور جانتا ہے کہ دنیا فناہو جانے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، پھر بھی اپنے پالن ہار اور

رَى رَبِ عِيْرِرِ بِهِ مَا مِ مَدَانِي مَارِ بِعِيْ وَرَا مِرْ مِنْ الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى وَرَا مِن مُحْنَ كَى طُرف نهي آتا، حَق تعالَى قرمات إن ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُورَة ۞ (مورة البقره: ٤٣)

(ایسے واقعات کے بعد تمہارے ول کپر بھی سخت ہی رہے تو یوں کہنا چاہئے کہ )ان کی مثال پتھر کی سی ہے بلحہ سختی میں (پتھر سے بھی) زیادہ سخت۔

کیاتم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا رب تمہیں ہروقت دیکھ رہاہے ،ای کو فرمایا : ﴿اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهُ يَوٰى ۞﴾ (سورة العلق : ۱۴)

اور فرمایا: ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْئٌ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ ۞ ﴿ (سورة آل عمر ان : ۵) اور الله تعالى برزيين و آسان مِين كوئى چيز بھى مخفى سيں ہے۔

اور سور و کیونس کی آیت نمبر ۲۱ میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ (اے پیفیبر رہے) آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، خصوصاً آپ کی امتیازی شان جو قر آن کر یم کو پڑھنے اور پڑھانے کے وقت ظاہر ہوتی ہے،وہ سب کچھ خدا کو معلوم ہے اور لوگ جو کچھ اچھایابر امعاملہ کرتے ہیں،وہ سب بھی خدا کی نظر کے سامنے ہے۔ جس وقت مخلوق کوئی کام شروع کرتی ہے اور اس میں مشغول ہو جاتی بھی خدا کی نظر کے سامنے ہے۔ جس وقت مخلوق کوئی کام شروع کرتی ہے اور اس میں مشغول ہو جاتی

ہے ، خواہ اسے خدا کا تصور نہ آئے ، لیکن خدااس کوہر اہر دیکھ رہاہے۔

تودوستوجبوہ جانور اور پر ندوں تک کورزق دیتا ہے ، کیڑوں اور چیو نٹیوں کورزق سیا کرتا ہے ، ان کی حرکات و سکنات کو جانتا ہے نوجو شخص مکلّف اور ما مور ہے ، اللہ تعالیٰ ان کی حرکات سے کیسے عافل ہو سکتے ہیں۔

## ایک عبرت آموز قصه

حضرت عمر در ایک جری اور ایک چرواہ کے پاس سے گزر ہوا، جو بحریاں چرار ہاتھا، آپ نے اس کو کہا کہ ایک بحری مجھے چے دو، اس نے کہا کہ بیہ بحریاں میری شیس، میں تواپنے آقاکا غلام ہوں، حضرت عمر نے فرمایا تواپنے آقاکو کہ دینا کہ بحری بھیر یا کھا گیا ہے، تو غلام نے کہا! کہ اللہ تو ہے اس کو کیا کہوں گاجود مکھ رہا ہے، اگرچہ آقاموجود نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رہ اللہ نے اس کے مالک سے وہ غلام اور بحریاں خرید لیس اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیااور بحریاں بھی اس کو ہدیہ کر دیں، تو صاحب مراقبہ لیعنی اپنا محاسبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے حیا کر کے گناہوں کو زیادہ چھوڑ تا ہے، اس شخص کی نہیں جو خدا کے عذاب کے خوف سے گناہ چھوڑ تا ہے۔

اے انسان! مجھے کیا مصیبت ہے کہ تو گنا ہوں کی تجارت نہیں چھوڑرہا، تیر اایمان کہاں کھو گیا؟ تیراحیا کہاں دفن ہو گیا؟ تو سخت دل ہو گیا ہے۔

توجانتاہے کہ دنیا فانی اور آخرت باتی ہے ، باوجو داس کے تواپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، جو تیراخالق ہے ، اللہ تعالیٰ نے بچے فرمایا : کپھر تمہارے ول سخت ہو گئے بپھر کی مائند باہے اس سے بھی سخت تر۔ (سورۃ البقرہ : ۴۷)

ایک بزرگ فرماتے ہیں: اے میرے بھائی! تو نے ساری زندگی آلو اور ٹماٹر ہی سے داموں خرید کر لانے اور ٹماٹر ہی اسے داموں خرید کر لانے اور ٹھنڈی اور گرم چیزوں کی تا خیر سے پچنے پچانے ہی میں گنوادی، تیرے لئے اس سے بہتر میہ تھاکہ تو گناہوں سے بھی ایسے پچتا جیسے آگ سے اپنے آپ کو پچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پر عمل کی تو فیق عطافر مائے۔

جوشخص کو مشش کر تا ہے اور پھر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑ تااور نیک راہ پر چلنے کی خواہش کو آج اور کل پر نالتا ہے، تو یہ دل کے ناپاک اور کالے ہونے کی علامت اور خطر ناک بات ہے، اس سے آخر جلدی تو ہد نصیب ہو جائے اور نیک اعمال میں لگ جائے تو خوش قسمتی اور دل کی گندگیوں کے دھل جانے کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی بھی گناہ دھل جانے کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی بھی گناہ

کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی۔خواجہ عزیزالحن مجذوب رحمہ اللّٰدنے ول اور دیگراعضاء کی اس حالت كواية اشعاريين اس طرح بيان كيام، وه فرمات بين:

وہ حق کے ساتھ رابطئہ دل نہیں رہا مجذوب اس لقب بی کے قابل نہیں رہا کینے کے اور سننے کے قابل نہیں رہا اب این عزم کا تو میں قائل نمیں رہا جو کچھ کیا تھا آپ سے حاصل نہیں رہا الله کا میں ذاکر و شاغل نہیں رہا میں یاس بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہا کنے میں میرے اب میراول نہیں رہا جو خوف حق تھا ہے میں حائل نہیں رہا وه رنگ گل وه شورعنا دل نهین ربا گو منہ تو میرا عرض کے قابل نہیں رہا حق یہ ہے حق تو کھھ مجھے حاصل نہیں رہا محروم آپ کا مجھی سائل نہیں رہا

وہ آئکھ اب نہیں ہے وہ اب دل نہیں رہا مجذوب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ناگفتنی ہے حال میرا کچھ نہ یوچھیے میں لاکھ توبہ کرتا ہوں نبھتی نہیں بھی تاراج کر لیا مجھے شیطان و نفس نے اب رات دن ہے ذکر بتال اور شغل عشق پہلو میں میرے وہ ولِ نایاک ہے حضور قابومیں میرے اب مری آئھیں نہیں رہیں کوئی گناہ کرنے میں کچھ بات ہی نہیں وہ ذوق و شوق قلب وہ نعرے سیں رہے کس ہے کھول جو نہ کمول حضر ت سے حالی دل مانیں جو اب بھی حق تو یہ ہے آپ کا کرم روست کرم ہو جانب مجذوب کچر دراز

اسی دل کی سختی کے متعلق ایک عربی شاعر نے کہاہے جس کار جمہ سے:

- 📭 ہائے میرے دل کو کیا ہو گیا کہ وہ نرم ہوتا ہی نہیں ، حالا نکہ اس کو وعظ ونصیحت کرنے والے بھی تھک گئے۔
- ا نفس! توكب يك خوا بغِفلت مين برار ب گااوركب تك كتار ب كا ممركر ع كانهين؟
- 🔞 كتني مرتبه تحجه يكاراً كيا مكر توني ايك نه سي اور كتني و فعه تحجه تجهايا كيا مكر توني رجوع نه كيا-
- کب تک اے نفس! کب تک تیر امالک اللہ رب العزت مجھے غافلوں کے ساتھ دیکھے گا۔
- ایس تواللہ ہے بخشش مانگ ان گناہوں کی جو تجھ سے سر زو ہو گئے ہیں اور آئندہ جمانوں کے خالق ہے حیاء کے ساتھ رہ۔

اے ایمان والو! الله تعالی تم سے پوچھ رہے ہیں؟ ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِيْنَ امْنُو آ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ۞﴾ (سورة الحديد: ١٧) ترجمہ: (کیاایمان والوں کیلئے اس بات کاوقت نہیں آیا کہ گر گرائیں ایکے دل اللہ کی یاد ہے۔)
اے نفس! ذراسوج کہ تونے کتنے دن دریاؤں، کلبوں اور نہروں کے کنارے معصیت میں
گزارے ؟ اور کتنی پانی کی موجول نے تیرے سامنے نگلے جسم ڈالے اور ان کو دیکھ کر تفر تکے حاصل
کر تار ہااور کتنے ایسے واقعات ہیں جو تیرے لئے سامانِ عبرت ہیں۔

یہ یادر کھ کہ قیامت کے روز زمین تیرے خلاف گواہی دے گی اور پانی کی موجیس بھی بچھ پر گواہ ہول گی، بلحہ تیرے اپنا عضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ يَوْمُ قَشْهَادُ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونُ فَ ترجمہ: (جس دن ان كى زبا نيں اور ان كے باتھ اور ان كے پاؤل ان پر گواہ ہوں گے ان كے اعمال كے بارے میں۔) (سورة النور: ۲۲)

اے میرے نفس! تیری حالت ہے ہے کہ گویا کہ شیطان نے تیرے اوپر غفلت کی لا کھوں گر ہیں لگادی ہیں،اس لئے تو نیکی کی طرف واپس نہیں او ٹنا۔

تیری سوچ توہے مگرا پی خواہشات کے لئے گویا کہ تواپنی خواہشات کی تکیل کے لئے ہی پیداہواہے ، کسی شاعر کابیہ قول بالکل تیرے اس حال کے عین مطابق ہے:

أتفرح بالذنوب وبالمعاصى و تنسى يوم يؤخذ بالنواصى و تأتى الذنب عمداً لاتبالى ورب العالمين عليك حاصى

#### (ترجمه اشعار .....

تو گناہوں اور اللہ تعالٰی کی نافر مانیوں کے ساتھ خوش ہو تا ہے اور وہ ون تو نے بھلا دیا ہے جس دن مجھے پیشانی کے بالوں سے بکڑا جائے گا۔

ور توبوی بے پروائی کے ساتھ جان یوجھ کر گنا ہ کرتاہے، حالا نکہ رب العزت تجھے کے کھارہاہے۔

اے میرے نفس! جب صبح ہوتی ہے تو تو دن کواپی خواہشات کی طلب میں نگار ہتا ہے اور جب شام ہوتی ہے تو خواب غفلت کے بستر پر دراز ہو جاتا ہے۔ کمال تواور کمال وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو اپنانصب العین بنالیا۔ (المدهش لابن المجوزی ش ۱۵۰)

الله کی قشم!سب حیوانات کے ارادے اور ان کی خصاتیں مختلف ہوتی ہیں۔

اپنی مال کی احسان مند ہو نابھی بیند نہیں کرتی۔

ور سانپ دوسر ول کے ہتائے ہوئے بل کی تلاش کر تا ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہی میں ظلم ہے۔ میں ظلم ہے۔

🔾 اورکو ا مُر دار کے پیچے جاتا ہے۔

🗘 اورشیر رات کابای گوشت نهیں کھا تا۔

🗗 اور ہاتھی خوشامد اور چاپلوس کرتاہے تاکہ اس کو کھانا ہے۔

🗗 اور گوہر کے کیڑے کو دور تھینکو تووہ کچر گندگی میں واپس آجا تاہے۔

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہلیس نے کہا کہ میں نے بنی آدم کو گناہوں کے ساتھ ہلاک کیا ؟ اور انہوں نے اللہ تے توبہ واستغفار کر کے اور کلمہ طیبہ کے ور د کے ساتھ اپنے گناہ بخشوا گئے ، جب میں نے یہ صور ت حال دیکھی تو میں نے ان میں خواہشات کی محبوبیت کے جال پھیلاد یئے ، اب وہ گناہ تو کرتے ہیں ، گر نفسانی خواہشات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے توبہ نہیں کرتے کیونکہ نفسانی خواہشات ان کو محبوب ہیں ، لہذاوہ اپنے غلط عمل کو ہمی اچھتے ہیں۔ (مفتاح دار السعادة ج ا / ص ۱۳۲ ، لائن القیم الجوزیہ)

اور حضرت وہیب ہے منقول ہے کہ اللہ جل جلالۂ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قشم، میری عظمت کی قشم اور میرے جلال کی قشم جوہندہ میری رضا کو اپنی خواہش پرتر جیجے دیے، میں اس کے عموں کو کم کر دیتا ہوں اور اس کے امور کو مجتبع کر دیتا ہوں۔

اور میں اس کے دل سے فقر نکال کر اس میں غنی پھر دیتا ہوں اور اس کی تجارت تمام تاجروں سے زیادہ نفع بخش کر دیتا ہوں اور میر کی عزت کی قشم، میر کی عظمت کی قشم اور میرے جلال کی قشم جو بندہ اپنی خواہش کو میر کی رضا پر ترجیح دے تو میں اس کے خموں کو زیادہ کر دیتا ہوں اور اس کے امور کو پراگندہ کر دیتا ہوں اور میں اس کے ول سے غنی کو نکال کر اس میں فقر بھر دیتا ہوں، پھر جھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہیے وہ جنگل میں بھی ہلاک ہو۔ (المدہش لاین الجوزی میں 100)

ے من وی دورہ میں بچہ ہوں گئیں گئی ہے۔ اور آزمائش سے آدمی کی فطرت اور اس کے ہنر و کمال کاپیة چل جاتا ہے، بلقیس نے حضرت سیلمان علیہ السلام کی طرف ہدیہ بھیجا، تا کہ وہ ان کے دلی ار اوہ کویر کھیلے۔

آے مخاطب! دنیا گویابلقیس کا ہدیہ ہے، اب تو غور و قُلُر کرلے کہ کیا تواس کو قبول کرے گا؟یاس ہے بہتر کو ماصل کرنے کی کوشش کرے گا؟ (المدهش لابن الجوزی ص ۱۲۷)

# د نیا بری نهیں گر

اے میرے بھائی! یہ جانا بھی ضروری ہے کہ دنیا بذاتِ خود ہری چیز نہیں ہے اور دنیا بذات خود ہری چیز نہیں ہے اور دنیا بذات خود کیے ہری ہوسکتی ہے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دنیا کے مال واسباب وغیرہ مختلف چیزوں کو بطورِ احسان ذکر فرمایا ہے اور ان انسانوں کے لئے منافع کا بھی ذکر فرمایا کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً۔ قرآن مجید کے پہلے یارے میں ایک جگہ فرمایا:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۞ (البَقرة: ٢٩)

لینن اللہ محسن حقیق نے ہی تمہارے نفغ کے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں ، بھلا انسانوں کے نفع والی چیز ہری کیسے ہو سکتی ہے ؟ دراصل اللہ تعالیٰ سے غفلت ہری چیز ہے۔ کسی عارف باللہ نے کیا ہی خوب یہ نکتہ سمجھایا ہے : چیست دنیااز خداعا فل شدن

یعنی و نیافداسے عافل ہونے کانام ہے، نہ کہ اہل وعیال مال واسباب وغیرہ اور ہر شخص مخولی جانتا ہے کہ دنیوی چیزیں ضروریات نہ ندگی بھی ہیں مثلاً کھانے پینے کے بغیر آدمی زندہ ہی شیں رہ سکتا اور سر دی گرمی سے بچاؤکے لئے لباس وغیرہ کی اشد ضرورت ہے، علاوہ ازیں دنیوی چیزیں مخصیل علم اور اللہ تعالیٰ کی عباوت میں انسان کے لئے اسباب اعانت بھی ہیں مثلاً دیمیں کہ مسجد کی جگہ زمین کے اور اللہ تعالیٰ کی غرارت بھی بظاہر دوسری محارت کی طرح سے ، مگری مسجد کی جگہ اور اس کی محارت بھی بظاہر دوسری محاد کی اوائیگی کے لئے ذریعہ اور اس کی عمارت اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ نماز کی اوائیگی کے لئے ذریعہ اور سبب ہے۔

دراصل دنیاکا ند موم ہونااس طرح ہے کہ اس کو ناجائز ذرائع ہے حاصل کیا جائے جیہے چوری کامال یااس کو ناجائز طریقہ پر ضرف کیا جائے جیہے اسر اف اور تبذیر کے طریقہ پر خرج کرنا،اگر دنیاکی چیزیں اللہ کی حلال کر دہ ہول اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو حاصل کیا جائے توبہ ہر گزند موم نہیں بلحہ دنیا تو آخرت کے کمانے کا ذریعہ ہے، جیسے حدیث نبوی کی ہے: ((الدنیا مزدعة الاخوة)) مثلاً اگر مال کو قرآن مجید اور دینی کتب کی طباعت پر خرج کیا جائے تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اس طرح بے سارا فقراء و مساکین پر مال خرج کرنا آخرت کی کمائی ہے غرضیکہ انفاق فی سبیل اللہ سے دنیا آخرت کی گامیائی کاراز میں جاور جانا چاہئے کہ دونوں جمانوں کی کامیائی کاراز ملم و عمل اور ترک و نیااور ستی کو چھوڑنے میں ہے۔

🗗 کہتے ہیں کہ کس کے گھرایک فقیر آیااور فقیرنے اس کے گھرہے کچھ نہ پایا تو ہو چھنے لگا کیا

آپ کے پاس پچھ نہیں ؟ مالک مکان نے کہا! کیوں نہیں، ہمارے دو مکان ہیں، ایک دارِ امن، دوسر ا
دارِ خوف، ہم اپنے مالی دوست کو تو دارِ امن میں جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی ذخیرہ آخرت بناتے ہیں،
فقیر نے کمالیکن اس منزل کے لئے بھی تو پچھ سامان چاہئے، تو کہنے دگامکان کا اصل مالک ہمیں یمال
نہیں رہنے دے گا، کیونکہ د نیا ادھاری ہے، ادھار دینے والا جب چاہے اپنا ادھار مانگ سکتا ہے اور
آخرت یہ اچھے نیک لوگوں کامقام ہے، جنہوں نے دن رات نیک اعمال کے اور کبھی کو تاہی نہیں کی۔

آخرت یہ اچھے نیک لوگوں کامقام ہے، جنہوں نے دن رات نیک اعمال کے اور کبھی کو تاہی نہیں کی۔

(تنویر الاذھان ج الم

تبار ہوجا

بعض کا قول ہے کہ دنیاکاوفت تو تیری آنکھ جھپلنے کاوفت ہے، جووفت اس سے پہلے گزر گیاوہ تو گزر گیااور آئندہ جو آنے والا ہے اس کا پیتہ نہیں آئے گایا نہیں۔

زمانہ ایک ایساون ہے کہ جس کی رات اس کے ختم ہونے کی خبر دے رہی ہے اور اس کی گھڑیاں اس کو لیسٹ رہی ہیں اور زمانے کے حوادث اور اس کے تغیر و تبدل کے واقعات مسلسل رونما ہوتے رہتے ہیں، جس سے انسانوں کے نفع و نقصان کے حالات کا اول بدل ہو تار ہتا ہے اور زمانے ہیں انسانوں کے گروہ اور جماعتیں بہتی بھی رہتی ہیں اور پھر ان جماعتوں کا شیر ازہ بھی بھر تار ہتا ہے اور حکو متوں کے عروج و زوال کا سلسلہ بھی چارار ہتا ہے۔ اس زمانے میں جماری صورت حال ہے کہ اور حکو متوں کے عروج و زوال کا سلسلہ بھی چارار ہتا ہے۔ اس زمانے میں جماری طورت حال ہے کہ امید میں اور اللہ بی کی طرف ہونے ہیں)

امید میں ایک اور عمر میں بہت تھوڑی ہیں ،وإلی اللہ تھیر الا مور۔ (اور سب امور اللہ بی کی طرف ہونے ہیں)

اے مخاطب! ہیات بھی ذہمن نشین رکھ لے کہ روزانہ تیری عمر سے ایک دن کم ہو تار ہتا ہے اور غور کر کہ تیری عمر کابڑا حصہ تو گزر گیا ہے ، کس وقت کے لئے تو سوتا چاندی وغیرہ مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے ؟ مال خرچ کرنے میں تو تو بہت خل کرتا ہے اور تجھے ہے معلوم بی نہیں تیری عمر کرنے میں لگا ہوا ہے ؟ مال خرچ کرنے میں تو تو بہت خل کرتا ہے اور تجھے ہے معلوم بی نہیں تیری عمر خرچ کا حماب کرتا ہے اور اندازہ لگایا ہے کہ تو نے سوچا سمجھا ہے اور اندازہ لگایا ہے کہ تو نے سوچا سمجھا ہے اور اندازہ لگایا ہے کہ تو نے سوچا سمجھا ہے اور اندازہ لگایا ہے کہ تو نے سوچا سمجھا ہے اور اندازہ لگایا ہے کہ تو نے سوچا سمجھا ہے اور اندازہ لگایا ہے کہ تو نے سوچا سمجھا ہے اور اندازہ لگایا ہے کہ تو اسے نے کہ کیا تیار کی کہ بیاتیار کی کی ہے ؟

پھرونیاہے کیا؟

تحجے ہوئ مصبتیں در پیش ہونے والی ہیں، تعجب ہے کہ توبغیر کوشش کے نجات کا متلاثی ہے اور ہو تا تو نماز میں ہے مگر تیری نماز کی حالت بھی عجیب ہے کہ بظاہر توخدا کے سامنے کھڑا ہے، مگر تیرادل مخلوق میں مشغول ہے، تیراجسم عراق میں ہے اور دل ایران میں ہے، لفظ عربی مگر سمجھ

عجمی۔بس بیہ تیری حالت اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے دل پر دنیا کی محبت چھا گئی ہے اور خواہشاتِ نفس نے تیرے دل پر غلبہ کر لیاہے۔

حضرت ابد در داء رضائی ہے دعامانگا کرتے تھے: اے اللہ میں تیری بناہ مانگنا ہوں دل کے تفر قد سے ،لوگوں نے بوچھاکہ دل کے تفر قد کا کیا مطلب ہے؟ توانہوں نے فرمایا کہ میرے لئے ہر وادی میں مال رکھ دیا جائے یعنی کثریہ مال داسباب سے دل جمعی نہیں رہتی۔

حضرت سفیان توری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے بیربات کپنچی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسازمانہ آنے والا ہے ، جس میں ان کے دل دنیا کی محبت ہے لہزیز ہوں گے ،اس لئے ان میں اللہ کاخوف داخل نہیں ہوگا۔

اور حفرت مجاہدر حمد اللہ ہے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ حفرت عبداللہ بن عمر رضط اللہ اللہ اور اللہ بن عمر رضط اللہ بن عمر رضط اللہ اور اللہ بن عمر رضط اللہ بن عمر رضط اللہ اور اللہ بن عمر رضط اللہ بن عمر رضط اللہ بن عمر رضوط اللہ بنان ہو گئے ، اس پر حضر ت عمر رضوط اللہ بن عمر رضوط اللہ بن عمر رہے ہو۔ اس بر عمر رہے ہو۔ اس بر

اے مخاطب! یہ بھی جان لے کہ قبروں والے اپنے نیک اعمال پر توخوش ہوتے ہیں اور اپنی برائیوں پر شر مندہ ہوتے ہیں ۔اور دنیا میں جو اوگ ابھی ذندہ ہیں وہ نادانی ہے برائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپس میں لڑتے جھڑتے ہیں، حالانکہ قبروں والے بھی بھی بی برائیاں دنیامیں کیا کرتے تھے اور اب وہ اپنے کئے پر سخت شر مندہ ہیں۔

اور حفزت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عارضی محمر نے کی جگہ منایا ہے اور آخرت کو ہمیشہ رہنے کی جگہ بنایا ہے ،اس لئے تم اس دنیا ہے آخرت کے لئے کوئی چیز تیار کر لواور اپنے دلوں سے دنیا کو نکال دو پہلے اس سے کہ تمہارے جسموں کو دنیا سے نکال لیا جائے۔

دنیا کی زندگی تنہیں دی گئی ہے مگر تم ہمیشہ رہنے کے لئے کسی اور جگہ لینی آخرت کے لئے پیدا کئے گئے ہو، ونیا کی مثال زہر کی ہی ہے ، زہر کو وہی شخص کھائے گاجواس کے نقصان سے واقف نہ ہواور جو شخص زہر کے نقصان کو جانتا ہے وہ زہر کو ہر گز نہیں کھائے گا۔اور دنیا کوایک اور مثال سے یوں سمجھو، کہ وہ سانپ کی طرح ہے کہ دیکھنے میں خوبھورت اور چھونے میں ملائم، مگر سانپ کا ڈسنا زہرِ قاتل ہے، عقل والا توسانپ سے چ کر رہے گا، جب کہ نادان پچے اس کو پکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھا کیں گے۔

اور حضرت جابر جعنی رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ مجھ سے محمد بن علی بن حسین نے فرمایا کہ اے جابر! میں مغموم ہوں اور میر اول مشغول ہے ، میں نے عرض کیا کہ آپ کو کیا غم ہے ؟ اور آپ کا ول کس چیز میں مشغول ہے ؟ توانہوں نے فرمایا کہ اے جابر! جس شخص کے ول میں خالص اللہ کادین ہی ساجائے تواس کادل غیرے فارغ ہو کراللہ کے دین میں ہی مشغول رہتا ہے۔

اے جابر! اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیایا توا یک سواری ہے کہ جس پر توسوار ہواہے یاوہ ایک کپڑاہے جس کو تونے پہن رکھاہے یاوہ ایک عورت ہے جس کو تونے حاصل کر لیاہے۔

اے جابر! ایمان والے و نیامیں رہنے کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، نامعلوم کب موت آجائے ؟ اور آخرت کے آنے سے بے خوف نہیں ہیں کیونکہ وہ تو ضرور آئے گی۔ اور و نیاکی کسی بھی ول آویز آواز نے ان کو ذکر اللہ سے بہر ہ نہیں کیا اور د نیاکی کسی زیب وزینت نے ان کو اندھا نہیں کیا بلکہ ان کی آئکھیں اللہ کے نور کیا تھ روش ہیں اسلئے وہ نیکول والا ثواب حاصل کر کے کامیاب ہوگئے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ تقویٰ والے بظاہر تکلیف میں بھی اہل دنیاسے کہیں ذیادہ سہولت میں ہیں اہل دنیاسے کہیں ذیادہ سہولت میں ہیں اور تقویٰ والے دنیاوالوں کی بہ نسبت تیرے ذیادہ مددگار ہیں۔ اگر تواللہ سے غافل ہو جائے تووہ مجھے اللہ کی یاد سکھاتے ہیں ، اگر تواللہ کاذکر کرنے والا ہے تووہ اس میں تیری مزید اعانت کرنے والے ہیں ، بہت حق بات کہنے والے ، اللہ کے احکام پر شختی کے ساتھ قائم رہنے والے ، ونیا تو صرف ذراسی ویر ٹھسرنے کی جگہ ہے کہ آومی ذرا ٹھسر ااور پھر اپنے مقام کی طرف چل دیا۔ ناپائیدار ونیا کی مثال اس مال کی سے جو آدمی کو خواب میں ملا مگر جب بیدار ہواتو وہاں بچھ بھی نہیں تھا۔

بعض اکابر کا قول ہے کہ تو اپنے گناہوں میں فکر کر کے اللہ کے سامنے توبہ کر، اس سے تیرے قلب میں تقویٰ پیداہو گااور اپنے رب کے سواہر چیز سے طمع ختم کر دے ، دیکھ ایہ کتنی غورو فکر کی بات ہے کہ ہمارے مالک اللہ تعالی نے دنیا کی بر ائی بیان فرمائی گر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے دنیا کو مبوض قرار دیا گر ہم نے اس کو مجبوب بنالیا۔ اللہ تعالی نے ہمیں دنیاسے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت کا حکم دیا، گر ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور دنیا کی طلب میں راغب ہو کے ، اسباب دنیانے حمیس غفلت کی طرف توجہ دی تو تم نے جلدی سے اس کو قبول کر لیا، دنیا نے ہموں کر لیا، دنیا نے جا سے اس کو قبول کر لیا، دنیا نے ، اسباب دنیانے حمیس غفلت کی طرف توجہ دی تو تم نے جلدی سے اس کو قبول کر لیا، دنیا نے ،

د صوک کے ساتھ تنہیں اپنے جال میں پھنسالیا، اب تم اس کی ظاہری روانق اور اس کے نقش و نگار میں اوٹ پوٹ ہورہ ہو، حالا نکہ اللہ جل جلالۂ نے ہمیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ﴿ فَالاَ تَغُونَ کُمُ الْحَيْلُو اللهُ عَلَىٰ اللهُ عِنْ دنیوی زندگی ہے دھو کہ نہ کھا جاناور نہ خدا ہے فال ہو جاؤگ اور خدا سے غافل آدمی اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔

# سامان سوبرس کا بل کی خبر میں

تنویر الاذہان ج ۲ / ص ۳۱ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وسیع و عریض حکومت اور لیے چوڑے خزانوں کے مالک ایک بادشاہ نے اپنے ہاں ایک عظیم الشان و عوت کا انتظام کیا، جس میں ر نگا رنگ کھانے اور بجیب و غریب مشروبات کا انتظام تھا، بادشاہ نے اپنی اس و عوت میں تمام امر اء اور و ذراء کو مدعو کیا، جب کھانہ کھانے گئے تو اجابک ایک فقیر آیا اور اس نے محل کا ہزا گیٹ اس زور سے محلکھٹایا کہ تخت بل گیا، خدام نے اس فقیر کو خوب ڈائنا اور کہا کہ تو دو احریص فقیر ہے، یہ کیابہ تمیزی ہے ذرا صبر کروہم کھانا کھالیس پھر تجھے بھی کھلائیں گے، تو وہ کہنے لگا کہ جھے تمہارے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو اس دار فانی کے بادشاہ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، ابھی وہ لوگ بیات سمجھے ضرورت نہیں، میں تو اس دار فانی کے بادشاہ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، ابھی وہ لوگ بیات سمجھے میں نیا نظروں سے غائب ہوگیا، سی بربادی ہے اسکی جس کو دنیانے وہو کے میں ڈال رکھا ہے۔ ملک الموت تھا) نظروں سے غائب ہوگیا، سی بربادی ہے اسکی جس کو دنیانے وہو کے میں ڈال رکھا ہے۔

# بادشاهت چاہئے باپانی کا ایک گھونٹ

ملاعلی قاری نے مرقاق ج ۵ / ص ۲۵ میں ایک واقعہ لکھ ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کمیں جنگل میں گیا جمال پانی نہ تھا، اس کو پیاس گی، تلاش کے باوجود پانی نہ ملا، اچانک غیب ہے ایک شخص نمودار ہوا، جس کے پاس پانی تھا، باوشاہ نے اس سے پانی مانگا، اس نے پانی دینے ہے انکار کر دیا، بادشاہ کی جان جانے گی تو نمایت گریے زار ک سے کہنے لگا، پانی پیاوو، بیس آدھی بادشاہت تھے ویتا ہوں، بادشاہ نے اس نے پانی دے ویا، پچھ دیر بحد اس کو بیشاب کی تکلیف ہوئی کہ بیشاب نکل نمیں رہا، بادشاہ نے اس نوعا کی تو کو کما کہ بچھ علاج کرو کہ بیشاب نکل آئے باقی آدھی بادشاہت کی قمیت ہے کہ آدھا ملک تو تو نے بیشاب نکل آیا، تووہ کہنے لگا کہ تیرے سارے ملک اور بادشاہت کی قمیت ہے کہ آدھا ملک تو تو نے پانی کے چند گھونٹ پینے میں دے دیااور باقی آدھا ملک اس پانی کو بیشاب کے ذریعے نکالنے میں پیش کر ویا، بس اینی باقی چیزوں کو بھی اس بر قیاس کر لو۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے آئر پوری و نیا کی قیمت ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ ملتا، صاحب تو یہ الا ذہان نے جا /ص ۳۵۵ میں اس آیت کی تفییر کے تحت کھا: ﴿ قُلْ مَنَاعُ اللَّهُ فَیَا قَلِیْلَ ﴾ الح آپ کہ دیں کہ دنیا کی سامان تھوڑا ہے اور متق کے لئے آخرت بہتر ہے۔ (ناء آیت: ۷۷) آخرت و نیا ہے بہتر ہے کیونکہ دنیا کی نعتیں کم اور آخرت کی زیادہ ہیں، و نیا کی نعتیں ختم ہونے والی اور آخرت کی نعتیں ابدی ہیں، و نیا کی نعتیں فکروغم اور مصائب کے ساتھ و نیا کی نعتیں ختم ہونے والی اور آخرت کی نعتیں ابدی ہیں، و نیا کی نعتیں مشکوک کیونکہ بڑے ہے بڑا اور برائسی میں مشکوط جب کہ آخرت کی نعتیں صاف و شفاف، و نیا کی نعتیں مشکوک کیونکہ بڑے ہوں کے نادر کی نعتیں بھی ہیں۔ و ندگی گذار نے والا بھی نہیں جانتا کہ اگلے دن میر اکیا انجام ہوگا، جب کہ آخرت کی نعتیں بھی ہیں۔ توعا قل کے لئے لازم ہے کہ وہ آخرت کو اختیار کرے جو ہر خیر سے بڑے اور د نیا ہے پر ہیز کرے جو ہر شر سے بھر کی ہوئی ہے۔

### عبرت، عبرت، عبرت

منقول ہے کہ ایک شخص نے کس سے مکان خرید ااور کما کہ اس کی رجشری لکھ دو،اس نے یول لکھا:
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم المابعد، ایک فریب خور دہ نے دوسرے فریب خور دہ سے مکان خرید اور غافلوں کی گلی میں آداخل ہوا، یہ ایسا مکان ہے کہ صاحبِ مرکان کو بقاء شیں، اس کے حدود اربعہ مندر جہ ذیل ہیں۔

- 🗘 پہلی حد تو موت تک پہنچتی ہے۔
- ووسرى مدموت سے لے كر قبر تك ہے۔
- تسرى مد قرے لے كرميدان حشرتك جاتى ہے۔
- اوراس کی چو تھی حدیماں ہے دوز خیاجنت کے اندر تک جاتی ہے، فقط والسلام۔ رجسڑی کی ہے تحریر دیکھ کر مالک نے جب خریدار کو سنائی تواس نے مکان واپس کر دیااور تمام رقم صدقہ کر دی اور زہداور تقویٰ اختیار کر لیا، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو حقیقت سے شناسا ہیں، مگر دنیاہے غافل لوگ دنیا کی تغییر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔

# يه بھی تو کسی مال کابیٹا تھا

حضرت بماول رحمہ اللہ ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ وہ اصرہ کی کسی سڑک ہے گذر رہے تھے اور پیجا اخروث اور بادامول کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ایک چیدان کو دیکھ کررور ہاتھا، میں سمجھا

کہ اس بچ کے پاس اخروٹ وغیرہ نہیں ہیں جن ہے بھی کھیلے، اس لئے حسرت سے رورہاہے، ہیں نے پوچھا، بچہ تو کیول رورہاہے، میں کچھے بھی سے چیزیں خرید دیتا ہول، تاکہ تم بھی ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو سکو، پچ نے نظر اٹھا کرجو مجھے دیکھا اور یول گویا ہوا، ارے کم عقل ہم کھیل کے لئے بیدا نہیں کئے گئے، میں نے کہا تو پھر تُوکس لئے پیدا کیا گیاہے ؟ اس نے کہا علم اور عبادت کے لئے، میں نے کہا یہ تو نے کہال سے سکھا ؟ کہنے لگا، قرآن کی اس آیت سے کہ : ﴿اَفَحَسِنْتُمُ اَنَّمَا لَا تُوجِعُونُ ﴾ (سورة المو من آیت سے کہ : ﴿اَفَحَسِنْتُمُ اَنَّمَا لَا تُوجِعُونُ ﴾ (سورة المو من آیت : ۱۱۵) جس کا ترجمہ ہے : شکھ نیک کے چند شعریر شعے جن کا ترجمہ ہے اور تم لوث کر ہارے پاس نہیں آؤ گے۔"پھر اس نے عربی کے چند شعریر شعے جن کا ترجمہ ہے :

میں و مکھ رہا ہوں کہ دنیان کھن کر چل رہی ہے ،نہ تو دنیا کسی زندہ کے لئے باتی رہے گی اور نہ کو کی زندہ دنیا کے لئے رہے گا، گویا کہ موت اور حادثات تیز فقار گھوڑے کی طرح انسان کی طرف بڑھ رہے تین ۔ بس اے دنیا کے فریب خوردہ ٹھمر جااور اس دنیا ہے اپنے لئے کوئی کار آمد چیز حاصل کر۔ رہے ہیں۔ بس اے دنیا کے فریب خوردہ ٹھمر جااور اس دنیا ہے اپنے لئے کوئی کار آمد چیز حاصل کر۔ (تنویر الاذبان ج سام م م م م م م

ایسے ہو نمار بیٹے جننے والی مائیں آج کہاں کھو گئیں ؟افسوس ایسے بیٹے اور بیٹیاں آج تلاش کرنے سے بھی نمیں ملتے (اِلاماشاءاللہ) کی نے شائد میں روناروتے ہوئے کہاہے۔

م یم کمال تلاش کرے اپنے خون کو ہر شخص کے گلے میں نثانِ صلیب تھا

آج مریم صالح اور ہو نہار پیٹے کی تلاش مین سر گرواں ہے گر اے اپنا محمد کی ہیٹا نہیں مل رہا۔ سب بیٹے یہودو اصارا کی جال چل رہے ہیں (الاماشاء اللہ)

# پیدائش کے وقت مٹھیال ہند کیوں ہوتی ہیں ؟

تو ر الازبان ج ۲ / ص ۸ ۷ میں ہے کہ کسی دانا سے بوچھا گیا کہ کیاد جہ ہے جب چہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھیاں بند ہوتی ہیں ،اور جب مرتا ہے تو مٹھیاں کھلی ہوتی ہیں ،اس دانا نے دو شعر رڑھے :

مقبوض كف المرء عند ولادة دليل على الحرص المركب في الحي ومبسوط كف المرء عند وفاته يقول: انظروا إنى خرجت بالاشئ

جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ: ''پیدائش کے وقت انسان کی مٹھی ہند ہو نااس بات کی دلیل ہے کہ زندگی حرص و ہوس پر مبنی ہے اور مرنے کے وقت مٹھیوں کا بند ہو نااعلان ہے اس بات کالو گو دیکھے لو میں دنیاہے خالی ہاتھ جارہا ہوں۔''

یجیٰ بن معاذر حمہ اللہ نے کہا!اے اللہ دنیا تیری یاد کے بغیر مزہ نہیں ویتی اور آخرت تیرے کرم اور معافیٰ کے بغیر مزہ نہیں دیتی اور جنت تیرے دیدار کے بغیر بے لطف ہے۔

حدیث میں ہے د نیااور جو پچھ د نیامیں ہے سب اللہ کی رحمت سے دور اور ملعون ہے ، ہاں البتہ اللّٰہ کی یاد اور د نیا کی وہ چیز جو اللہ کی یاد کے ساتھ لگی ہو اور عالم اور طالب علم (بیہ سب رحمت والے ہیں اور اللّٰہ کی رحمت سے دور نہیں) (تر نہ کی حدیث نمبر ۲۳۲۳، ائن ماجہ نمبر ۱۱۲)

قرآن پاک میں کوئی اشارہ یا لیک آیت بھی ایسی سلیے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فقط دنیا اور اس کی آرائش کی ترغیب دی ہو، بلعہ جماں بھی دنیا کا تذکرہ آیا پہلے اس کے عیوب اور اس کے نقصانات بیان کئے پھر فوائد۔

میرے دوستواور ساتھیوں ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کمانے سے اجتناب کروبلعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شرعی طریقہ سے اور بلاحرص دنیا حاصل کرو، ہمہ تن اس ہیں نہ لگ جاؤ کہ ہر حال ہیں امورِ دینیہ کو یہ چھے چھوڑ کر دنیا کماؤ، کیونکہ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ چراغ کی بتی جب اپنی مناسب مقدار سے اونجی ہو جائے تووہ دھوال چھوڑتی ہے جس سے انسان کا منہ، چھت دیواریں سب کالی ہو جاتی ہیں، بلا بہ بسااو قات ایسا چراغ مکان جلنے کاباعث بن جاتا ہے، جس سے مرو، عور تیں، پیچے، بوڑھے سب چھے جل جاتا ہے، یہ نتیجہ ہے انسان کی غفلت کا، لاندالازم ہے چراغ کی روشنی اور بتی اعتدال پر رکھی جل جائے۔ عربی جملہ معروف ہے: (خیر الأمور أو سطها) اچھاکام وہ ہے جو میانہ روی سے ہو۔ خواجہ عزیز الحن مجزوب رحمہ اللہ ای کو فرماتے ہیں:

تحب دنیا تو کر حرص کم رکھ اس پر تو دین کو مقدم رکھ دینے لگتاہے دھواں پھر یہ چراغ اک ذرا اس کی لوکو مڈھم رکھ

تنویرالاذہان جا /ص ۳۰۳، ۳۰ میں ہے علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت اور اس میں رغبت کرنے والے کادل مر دہ ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے مگرول میں اس کی مشھاس نہیں پاتا۔ جیسا کہ شخ ابو عبداللہ قرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نیک آدمی سے شکایت کی کہ کیاوجہ ہے وہ خوب نیکیاں بھی کرتا ہے مگران کی حلاوت اور مشھاس دل میں محسوس نہیں کرتا ؟ توجواب میں فرمایا: یہ اس لئے ہے کہ تمہارے دل کے اندر ابلیس ملعون کی ہیشی بیٹھی ہوئی ہے

اوروہ دنیا ہے اورباپ اپنی بیٹی کے گھر میں (جواس وقت تیرے دل میں ڈیرالگائے بیٹھی ہے) اس کی نیارت اور ملا قات کے لئے تو ضرور آئے گااور اس بیٹی کا کسی بھی گھر بیٹھے رہنا اس گھر کے فساد کا باعث شیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت واؤد علیہ السلام کو فرمایا تھا: اے داؤد اگر تو مجھ سے محبت کرنا جا ہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے ، کیونکہ میر می محبت اور دنیا کی محبت دونوں ایک دل میں مجھی جمع شیں ہو عکتیں۔

صاحب تنویر الا ذہان نے جا اس ۲۹۹ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہستی پر سے گزر ہوا جہال کے تمام باشندے گھروں میں اور سڑکوں پر مرے پڑے تھے، تو آپ نے اپنے حواریوں کو فرمایا کہ یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو کر مرے ہیں، اگریہ اپنی طبعی موت مرتے تو یوں نہ ہو تابلتہ ایک دوسرے کود فن کرتے، حواریوں نے کہایاروح اللہ اہم ان کا حال جا نناچا ہے ہیں، آپ نے اللہ تعالی ہے در خواست کی توو می نازل ہوئی کہ رات کو انہیں آواز دیناوہ آپ کو جواب دیں گے، جب رات ہوئی کہ اے بستی والو تمہیں کیا ہوا؟ تو جواب آیا کہ رات کو ہم خیر وعافیت لینے ہوئے تھے، مگر عبح کو عذاب میں مبتلا ہوئے، فرمایا یہ کسے ہوا کیا واقعہ ہم نے دنیا ہے محبت کی اور بُرول کی اطاعت کی، فرمایا دنیا کی محبت کسے ہوئی؟ کہنے لگے ہم نے دنیا ہے محبت کی اور بُرول کی اطاعت کی، فرمایا دنیا کی محبت کہا ہوئی گئی تو مُمگین۔ ہم الیے جو اپنی مال ہے محبت کر تا ہے کہ جب مال پاس آگئی خوش ہو گیا اور جب جلی گئی تو مُمگین۔ فرمایا کہ تمہارے دوسرے ساتھی کیوں نہیں جواب دیا؟ اس نے کہا میں بھی تھا تو انہیں میں ہیں ہو گیا اور انہیں میں ہیں ہوگیا ہوا ہول، اس کو کہا ہوا ہول، اب مجھے ماتھ در دیتا تھا، جب ان پر عذاب آیا تو مجھ پر بھی آیا، ہیں جنم کے کنارے پر لؤکا ہوا ہول، اب مجھے معلوم نہیں کہ بچوں گیا چنم میں گرا دیا جاول گا۔

(یہ تھاہماری اس دنیا کا مختر ساخا کہ جس نے ہمیں مجنون بنار کھاہے اور آخرت ہے اور توبہ الحاللہ سے غافل کر دیاہے اب ہم اینے اصل مضمون توبہ الحاللہ کی طرف آتے ہیں)

## توبہ کے عجیب وغریب فائدے

ﷺ عفیف طبارہ نے اپنی کتاب (روح الدین الاسلامی ص ۱۵ اپر لکھاہے) اے میرے کھائی! توجان کے کہ توبہ کرنے میں انسان کے لئے بڑے فائدے ہیں، توبہ کرنے والے کے لئے کی شرافت کا فی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے نزویک ایک عدل وانصاف کی صفت والا شار ہو تا ہے، فرمان اللی ہے: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسُبُ فَاُولِئِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ۞ (الحجرات: ۱۱) یعنی ایج گناہوں پر توبہ نہ اللی ہے: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسُبُ فَاُولِئِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ۞ (الحجرات: ۱۱) یعنی ایج گناہوں پر توبہ نہ

کرنے والے ظالم ہیں ،جب توبہ نہ کرنے والے ظالم ٹھمرے تو توبہ کرنے والے خود مخود عادل قرار یا کیں گے ، کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ ہر چیزاین ضد سے پہچانی جاتی ہے۔

توہ کالیک فائدہ ہے کہ یہ انسان کا ایک زبر دست اخلاقی ہتھیارہ اور ایمانی اسلحہ ہے، جب آوی توبہ کا ہتھیار استعال کرتا ہے لیعنی توبہ پر استقامت اختیار کرلیتا ہے تواس سے آدی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے ، اس بنا پر انسانی اخلاق کی در تنگی کے لئے توبہ کو ایک اہم بنیادی حثیت حاصل ہے ، اس لئے جب بھی مسلمان اس میں تاخیر کرے گا تواس سے مسلمان کی اسلامی حثیت میں خرافی اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس بنا پر ہالینڈ کے ایک مصنف (فرانز شال) نے اینے اس مقالہ حثیت میں خرافی اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس بنا پر ہالینڈ کے ایک مصنف (فرانز شال) نے اپنے اس مقالہ

میں جو مجلّہ اسلامیہ (جاری کر دہ جمعیۃ اسلامیہ دوسی برطانیہ) میں شائع ہوالکھاہے:)

کہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام میں توبہ ہی ایک ایساؤر بعد ہے جس سے افراد کی کایا پلٹ جاتی ہے اور توبہ انسانی سیرت کا ایک عظیم ہتھیار ہے ، توبہ میں اصل ندامت ہے کہ جس سے آدمی آئندہ اپنے کر دار میں تبدیلی کرلیتا ہے ، تو ندامت گویا صلاح کر دار کاذر بعیہ ہوئی۔ انتہی

توب کادوسرافا کدہ احرام ذات ہے، اس میں کوئی شک نمیں کہ توبہ کے بہترین فوا کد میں سے ایک میہ فا کدہ ہے کہ آدمی گوا نوا کہ میں سے ایک میہ فا کدہ ہے کہ آدمی گوا نی ذات قابل احترام نظر آتی ہے، جب کہ آدمی گنا ہوں کی حالت میں اپنے آپ کو گھیا اور ناپیندیدود کھیا ہو را پی نگا ہوں میں خود ہی گر جاتا ہے اور توبہ کے بعد طبعی صورت حال مختلف ہوتی ہے، اس طرح کہ تائب آدمی کوا پی ذات محبوب نظر آتی ہے اور وہ اپنی ذات کا حترام کرتا ہے اور اس کا مزید بیان آگے آرہا ہے۔

توبہ کا تیسرافائدہ ہیے کہ جب گناہوں کی وجہ سے آدمی کو ایک بے قراری کی حالت لاحق ہو جاتی ہے تو توبہ انسان کی اس بے قرار می اور بے چینی کو دور کر دیتی ہے کیونکہ توبہ کے بعد نامیدی کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے جس سے آدمی کو طبعی راحت حاصل ہوتی ہے۔

توبہ کا چو تھا فائدہ ہے کہ گنا ہوں کی حالت میں آدمی آپنے آپ کو گنا ہوں کی وجہ سے قابلِ سرختا ہے اور توبہ کے بعد آدمی کواپنی ذات قابلِ احترام نظر آتی ہے۔

توبہ کایا نجوال فائدہ سے کہ توبہ کرنے سے تائب کو گناہوں کے بد جھ تلے سے رہائی ال جاتی ہے اور گناہ کے سبب جواس پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے وہ زائل ہو کر ایک قشم کی اس کو ذہنی آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔

توبیخ اسلان مدہ ہے کہ توبہ ہے عمل میں برکت اور دل کورفت حاصل ہوتی ہے۔ میرے توبہ کرنے والے بھائی! توبہ کا ظاہری اعمال میں بھی اثر ہو تاہے اور دلی کیفیت میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، چانچہ علامہ ابن جوزی کا بیان ہے کہ توبہ کرنے سے وہ طور پر آوی کو رقت قلب، محبت اور نرمی کی دولت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی حمد و ثنا کی توفیق میسر ہوتی ہے اور رضائے اللی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح اور بھی بندگی کے دوسرے اوصاف حاصل ہوتے ہیں، جب بندہ تی توبہ کر لیتا ہے تو تبولیت توبہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو مختلف انواع کی نعمیں حاصل ہوتی ہیں جن کی تفعیل بیان کرنا مشکل ہے، بلحہ توبہ کی برکات مسلسل جاری رہتی ہیں، جب حاصل ہوتی ہیں جن کی تفعیل بیان کرنا مشکل ہے، بلحہ توبہ کی برکات مسلسل جاری رہتی ہیں، جب کہ بندہ خود ہی توبہ کو گنا ہوں کے ساتھ توڑنہ دے۔ (مفاح وار السحادة لائن الجوزی قامی اللہ تعالیٰ کا فرمان توبہ کا ساتوان فائدہ ہے کہ گناہ نیکوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سے : ﴿ إِلاَ مَنْ قَابَ وَ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَاولٰیِكَ یُبَدِیلُ اللہُ سَیّنَاتِ ہم حَسَنَات ہے ،

ے: ﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتُ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيْماً ۞﴾ (سورة الفرقان: ٤٠)

ترجمہ: (گرجو توبہ کر لیں اور ایمان لا کر اچھے عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر ائیوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کرویتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں۔)

یہ توبہ کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کو توبہ کی طرف بہت رغبت ہونی چاہئے اور یہ کو مشش ہونی چاہئے کہ آدمی ہر لحظہ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرتا رہے۔ کیونکہ توبہ آدمی کے پیچلے گناہوں کو مٹادیتی ہے اور آدمی ہر وقت یوں ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہونے والا معصوم بچہ جو کہ گناہوں سے بالکل یاک وصاف ہے۔

اس منا پر توبہ سالئمین کے لئے راستہ کا ابتد انی درجہ بھی ہے اور منتنی کامیاب لوگوں کا اصل سرمایہ بھی ہے ، مریدین کا پہلافن بھی ہے اور راہ ہدایت سے بھٹنے کی حفاظت کا سامان بھی ہے اور دین پراستقامت کا ذریعہ بھی ، مقربین کے لئے اللہ کا قرب و خصوصیت کا ذینہ بھی ہے۔ (موسوعة اخلاق القر آن للشر باصی ج ۲ / ص ۵۳)

### توبہ سے کڑوے پھل بھی میٹھے ہوجاتے ہیں

آدمی کی بری نیت اور غلط ارادے سے بھی نحوست آتی ہے، جب کہ غلط ارادے سے توبہ کرنے سے توبہ کرنے سے اور غلط ارادے سے توبہ کرنے سے بھی بر کات حاصل ہوتی ہیں، چنانچہ اس سلسلہ میں ملک ایران کے عادل بادشاہ نوشیر وال کا تحجیب قصہ ہے۔

قصہ سے کہ ایک دن ایران کاباد شاہ نوشیر وال شکار کے لئے نکلا اور گھوڑے کو تیز دوڑایا اپنے ساتھیوں سے کٹ گیا، نوشیر وال بادشاہ کو سخت پیاس گلی تووہ ایک پھلول کے باغ میں داخل ہو گیا، باغ میں پہنچ کربادشاہ نے دہاں ایک لڑکے سے کہا کہ جھے ایک انار دو، لڑکے نے انار توڑ کر دیا، جب انار کے دانے نکال کران کو نچوڈا تواس سے بہت میٹھاور اندازے سے زیادہ رس نکاہ بادشاہ نے انار کا رس پیا، بادشاہ کو انار سے انتار س نکلنے پر تعجب ہوا، دل میں اد دہ کر لیا کہ اس باغ کو مالک سے لے لیا جائے، بادشاہ نے دوبارہ لڑکے سے کہا کہ جھے ایک اور انار دو، لڑکے نے بادشاہ کو ایک دو سر اانار تو کر دیا، جب انار کے دانے نکال کر ان کو نچوڈا تورس بہت ہی تھوڈا اور کھٹا نکلا۔ بادشاہ کو حجر انی ہوئی۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا بھٹی! اس دوسر سے انار کو کیا ہوا؟ اس سے انا کم رس کیوں کو گیا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اندازہ ہے کہ شاید اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا اردہ کر لیا ہے، اس لئے اس کی نحوست سے انار اس طرح ہو گیا، نوشیر وال بادشاہ نے اپنے دل میں ہی اس اپنے اراد سے سے توبہ کرئی۔ اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ مجھے ایک اور انار دو، لڑکے نے ایک تیسر اانار تو پہلے والے سے بھی زیادہ رس بھر انکا، بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ سے تیسر اانار تو پہلے والے سے بھی زیادہ رس بھر انکا، بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ سے تیسر اانار تو پہلے والے سے بھی زیادہ رس بھر انکا، بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ سے تیسر اانار تو پہلے والے سے بھی زیادہ رس بھر انکا، بادشاہ نے لڑکے سے بوچھا کہ سے تیسر انار تو پہلے والے سے بھی زیادہ رس بھر کیوں کر ہو گئی؟ لڑکے نے جواب دیا سے شاید بادشاہ نے ظلم کے ارادہ سے توبہ کرئی۔ و

(تفیرالرازی ج الم ۲۳۴) میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ نقل کر کے لکھا ہے کہ ای وجہ سے شاید منجانب اللہ ریہ ضروری ہوگیا ہے کہ و نیامیں نوشیر وال بادشاہ کا نام صفت عدل کے ساتھ باقی رہے ، چنانچہ نوشیر وال کا عدل بطور ضرب المثل مضہور ہے ، بعض روایات میں تو یہال تک آیا ہے کہ خود نبی کر یم رہے نے فرمایا کہ میری پیدائش ایک عادل بادشاہ (نوشیر وال) کے دور میں ہوئی۔ عور کروا کہ بری نیت کتنی نحوست ہے اور بری نیت سے توبہ کرنے کی بھی کتنی برکت ہے کہ توبہ کرنے کی بھی کتنی برکت ہے کہ توبہ کرنے سامنے ہروقت عاجزین کر توبہ کرتے رہنا چا ہے اور غلط عمل تو کجاغلط ارادہ بھی نہیں کو ایک میں اضافہ بھی ہوگا ہو کہ تا ہوئی نہیں کرنا چا ہے اور غلط عمل تو کجاغلط ارادہ بھی نہیں کرنا چا ہے۔

مذکورہ قصہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آدمی کے گناہوں بلعہ ہری نیت کی نحوست کااثر ہر چیز پر پڑتا ہے ،خودا پنے اوپر ،اپنے اہل وعیال پر حتیٰ کہ گھر کے جانوروں پر بھی ہرائی اور نافرمانی کی نحوست کااثر پڑتا ہے ، چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کامقولہ ہے :

(إنى لا عصى الله فأعرف ذلك في خلق حمارى و خادمتى وإمراتى و فأر بيتى) (البداية والنهاية لائن كثير ج٠١/ص١٩٩)

فرمایا کہ جب بھی مجھ ہے کوئی انتد کی نافرمانی ہو جاتی ہے تواس کا اثر اپنے گدھے، گھر کے

چو ہوں کی حرکات میں اور اپنی خاد مہ اور بیدی کے طرزِ عمل ہے پہچان لیتا ہوں۔

اور حضرت مجاہدر حمد اللہ نے فرمایا کہ بے شک جب بارش رک جاتی ہے اور سخت قبط سالی ہوتی ہے تو چوپائے گناہ گار آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مصیبت آدمیوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ ہے آئی ہے۔(الجواب الکافی ص ۹۰)

حضرت عکر مدر مَنِی النظافی نے فرمایا: کہ زمیں پر رہنے والے جانور اور کیڑے مکوڑے یہاں تک کہ گوہر کے کیڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ آدمیوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم بارش سے محروم کردیئے گئے۔(الجواب الکانی ص ۹۰)

اور حضرت الدہریرہ رہے فی فی مرتا : (کہ بے شک سرخاب اپنے گھونسلے میں مرتا ہے فلام کے ظلم کی وجہ سے یعنی وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔

(نفس المرجع المذکور)

یہ تو گناہ گار کی حالت ہے کہ زندگی گناہوں کی نخوست میں گزار تاہے ، یمان تک کہ جب گناہوں میں غرق ہو جاتاہے ، تو پھر گویاز ندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی حیثیت مر دار کی ہوتی ہے اور دنیا کی ہر چیز میں اس کو نخوست نظر آتی ہے ، کیوں کہ وہ خود منحوس ہے اور وہ اس در جہ گمر اہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کواپنے گناہوں کی نحوست سے نکلنے کی کوئی صور سے نظر نہیں آتی۔

اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا آدمی جس کو یہ یقین ہے کہ جو بھی مصائب اور تکالیف کی شکلیں ہیں یہ سب منجانب اللہ ہیں اور وہ اللہ کے سامنے شرم وحیا کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ کے حضور اپنے گنا ہوں کا قرار کرتا ہے ، اس لئے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ واستغفار کے لئے کلمات تلقین ہوتے ہیں اور وہ محمد اللہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نارا ضکی سے نجات کا کون ساراستہ ہے جیسا کہ آیت:

﴿ فَأَزَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَتَلَقِّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾ (سورة البقره: ٣٦ تا ٣٩ كى تفير بين روايات سے يه ثامت ہو تا ہے)

حضرت انی بن کعب رضی ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی رہے نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کھجور کے لمبے در خت کی مائند دراز قد تھے، سر پر بہت بال تھے، جب ان سے لغزش ہوئی توان کے بدن کے کیڑے اتر گئے اور ان کابد ن نگا ہو گیااور اس سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹیز کو نہیں ویکھا تھا تو مارے شرم کے بھاگے، اچانک جنت کے ایک در خت نے ان کوسر کے بالوں سے پکڑلیا، تو حضرت آدم نے در خت سے کما کہ جھے جھوڑ دے، در خت نے جواب دیا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ دل گا،ای

دوران الله رب العزت كی طرف بے آواز آئی كدا ہے آدم كيا مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ حضرت آدم نے عرض كيا كدا ہے مير بے پروردگار! نہيں بلحہ ميں آپ سے شر مسار ہوں ، الله تعالی كی طرف بے آواز آئی كد مو من بند بے كی شان بہ ہے كہ جب اس سے كوئی گناہ ہو جا تا ہے تووہ اپنے رب سے شرم كر تا ہم اگی كہ مو من بند بے كی شان بہ ہے كہ جب اس سے كوئی گناہ ہو جا تا ہے تووہ اپنے رب سے شرم كر تا ہم بھرا سے حكم الله معلوم ہو جا تا ہے كہ گناہ سے خلاصی كی كيا صورت ہے ، چنا نچہ اسے بیات سمجھ آجاتی ہے كہ الله تعالی كے سامنے اعتراف جرم كے ساتھ توبہ واستغفار كرنا ہی نجات كا واحد راستہ ہے۔ (كتاب الزهد ص ٤١ ، اخر جد الحاكم والبيھ في و صححہ الحاكم)

حضرت الن عباس رخیط الله علیہ نے آیت: ﴿فَتَ لَقَیْ ادَمُ هِن رَبِّهِ كَلِمَاتِ ﴾ کا تفیریس حضرت الن عباس رخیط الله علیہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کما کہ حضرت آدم علیہ السلام نے الله علی تعالی ہے عرض کیا کہ اے میرے پرور دگار! کیا آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ الله جل شانہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، عرض کیا کہ آپ نے مجھ میں اپنی روح نہیں ڈالی؟ ارشاد ہوا کہ کیوں نہیں، عرض کیا کہ آپ نے فرمایا یو حمك الله اور آپ کی رحمت آپ کے غصے پر نہیں، عرض کیا کہ بھر میں چھینکا تو آپ نے فرمایا یو حمك الله اور آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے، ارشاد ہوا کیوں نہیں، عرض کیا کہ آپ نے خود ای میری تقدیر میں نہیں لکھا کہ مجھ سے غلطی ہوگی؟ ارشاد ہوا کیوں نہیں، حضرت آدم نے عرض کیا کہ میرے پرور دگار! پھر آپ بتا کیں کہ اگر میں توبہ کر اوں تو آپ مجھے واپس جنت میں داخل فرمادیں گے؟ الله تعالیٰ کی طرف ارشاد ہوا کہ ضرور جنت میں داخل کر اول گا۔ (تفیر این کثیری الم میر)

اور عبد بن حميد اور ابن المنذر نے اور اسی طرح يہ قل نے شعب الا يمان ميں حضرت قاده رحمة الله عليه سے الله تعالى كے قول: ﴿ فَتَ لَفَى ادْمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ كى تفير ميں نقل كيا ہے كہ حضرت آدم عليه السلام نے بارگاءِ اللی ميں عرض كيا كه اے ميرے پروردگار! آپ فرمائيں كه كيا اگر ميں توبه كرلول اور آئنده عمل درست كرول ؟ توالله تعالى نے فرمايا كه اس صورت ميں تجھے دوباره جنت ميں داخل كرول گا، اس پر حضرت آدم عليه السلام اور حضرت حواعليها السلام نے يول توبه كى جنت ميں داخل كرول گا، اس پر حضرت آدم عليه السلام اور حضرت حواعليها السلام نے يول توبه كى درخواست كى : ﴿ رَبّنا ظَلَمْنَا اَنْ فُسُنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُولُلنَا وَتَوْ حَمْنَا لَنَكُونُنَ مِنَ الْخُسِويُنَ ﴾ درخواست كى : ﴿ رَبّنا ظَلَمْنَا اَنْ فُسُنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُولُلنَا وَتَوْ حَمْنَا لَسَكُونُنَ مِنَ الْخُسِويُنَ كَ ﴾ درخواست كى : ﴿ رَبّنا ظَلَمْنَا اَنْ فُسُنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُولُلنَا وَتَوْ حَمْنَا لَسَكُونُنَ مِنَ الْخُسِويُنَ كَ ﴾ درخواست كى : ﴿ رَبّنا ظَلَمْنَا اَنْ فُسُنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُولُلنَا وَتَوْ حَمْنَا لَسَكُونُنَ مِنَ الْخُسِويُنَ كَ ﴾ درخواست كى : ﴿ رَبّنا ظَلَمْنَا اَنْ فُسُنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُولُلنَا وَتَوْ حَمْنَا لَسَكُونُونَ مِنَ الْخُسُولِينَ كَاللَا عَلَى الله وَلا عَرافَ ؟ ٢٢)



#### توبہ کرنے والے حصر ات وخوا تین کے عجیب وغریب قصے

نوٹ ..... آئندہ صفحات میں لکھے گئے اکثر قصے الن قدام المقدی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں۔ التوائین'' سے نقل کئے گئے ہیں۔

#### امام ابن قدامه كالمخضر تعارف

الامام الفقیہ الزاہد شیخ الاسلام او محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدى الحنلي، شعبان ۱۸۵ ه ميں شرجا عيل ميں پيزاموئے، په شهر فلسطين ميں بيت المقدى كے قريب تابلس كے مضافات ميں ہے اور بروز ہفتہ عيد كے دن ۱۲۰ ه ميں وفات پائی۔ اور ابن قدامہ رحمة اللہ عليہ كی فقہ وغيرہ ميں كئی مفيد كتب ہيں، ان ميں ہے ايك "مغنی" شرح" مختر الخرتی" فقه ميں بالخصوص تصنيف ہے، سلطان العلماء العزین عبدالسلام نے ان كی اس كتاب كے بارہ ميں فرمايا ہے كہ فتوئی كے انے مير ديائى سب سے براده كر "مغنی" كانسخہ ہے۔

ُ اور شخ الإسلام ابن تیمیه رخمهٔ الله علیه نے فرمایا که امام اوز اعیٰ کے بعد موفق (این قدامه) رحمة الله علیه سے زیاد و کوئی فقیه شام میں داخل شیس ہوا۔

اوران الصلاح نے فرمایا کہ میں نے موفق ابن قدامہ جیسی کوئی شخصیت شیں دیکھی۔
اورائن الجوزی کا قول ہے کہ جس شخص نے موفق ابن قدامہ کودیکھا تو گویاس نے کسی محافی کو دیکھا، کیوں کہ ابن کی صورت و سیرت صحابہ کی طرح تھی، ابن کے چیرے سے نورایمال چیکتا ہواد کھائی دیتا تھا۔ حافظ ضیاء الدین المقدی نے ابن کی سیرت میں ایک کتاب تصنیف کی ہے اورائی طرح حافظ فرجی نے بھی ابن کی سیرت میں ایک کتاب تصنیف کی ہے اورائی طرح حافظ فرجی نے بھی ابن کی سیرت میں ایک کتاب کہ میں ہے اور ابن قدامہ رحمۃ الله علیہ علم و تقویٰ میں کمال درجہ کے ساتھ ما تھ وہ ایک مجابد فی سبین اللہ بھی تھے، چنانچہ وہ اسلام کے نامور بہادر سید سالار سلطان صلاح الدین ابولی رحمۃ الله علیہ کے ہمراہ جماد فی شبیل اللہ میں نظر یک رہے۔ مزید معلومات کے لئے کتاب التوانین کی طرف رجوع کریں۔



### پہلی امتوں میں سے بعض توبہر<u>نے والے ب</u>اد شاہوں کا تذکرہ

### بنی اسر ائیل کے ایک بادشاہ کے بیٹے کی توبہ کا قصہ

ائن قدامہ المقدى رحمہ اللہ نے اپنى تصنیف 'حرتاب التوابین'' میں بنی اسر ائیل کے ایک بادشاہ کے بیٹ کا بجیب قصہ بیان کیا ہے، قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے کافی لمبی عمر دی اور مال واولاد میں بھی برداوا فرحصہ عنایت فرمایا۔اس کے لڑکوں میں ہے جب بھی کوئی لڑ کا بروا ہوتا، توبالوں کا بنا ہوا موٹا لباس پہنتا اور میاڑوں میں جاکر تھسر جاتا اور در ختوں کے بیتے کھا کر گزارہ کر تااور زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزار دیتا، یمال تک کہ موت کا وقت آجا تا اور وہ اس دنیا فانی ہے رخصت ہو جاتا، چنانچہ کیے بعد دیگرے اس کے کئی لڑکوں کا میں حال ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کوبردھانے میں پھر ایک لڑ کاعنایت فرمایا، تواس باد شاہ نے اپنی رعایا کے سر کردہ لو گول کو بلایا اور ان ہے کہ ، کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہواہے اور اد هر میری بڑھا ہے کی حالت ہے اور یہ بھی تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہار اخیر خواہ ہوں ، مجھے یہ ڈرے کہ کہیں سے میرالڑ کا بھی بڑا ہو کر اپنے بھائیوں کی طرزنہ اختیار کرلے اور مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ اگر میرے بعد میرا کوئی لڑ کا تخت نشین نہ ہوا تو کہیں ملک میں تمہاری تابی اور بربادی کی حالت نہ پیدا ہو جائے۔اس لئے تم ابھی ہے اس اڑ کے کو سنبھال او اور اس کے ول میں ونیا کی رغبت اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتاہے کہ یہ میرے بعد تمهار اباد شاہ بن جائے اور ملک کا نظام درست رہ اور تم تاہی سے پچر ہو۔ چنانجہ لوگول نے بادشاہ کے تکم سے اس کی رہائش کے لئے تین میل لمبی اور تین میل چوڑی جگہ کے ار د گر د دیوار ہنادی اور دہاں اس کے دل بہلانے کا ہر طرح کا تظام کیا، چنانچہ شنرادہ اس چار دیواری میں عرصہ دراز تک رہا، عرصہ دراز کے بعد جب شنرادے نے ہوش سنبھالااور بڑا ہوا توایک د فعہ وہ گھوڑے پر سوار ہوااس نے نظر دوڑائی تواہے معلوم ہوا کہ اس کے چارول طرف ایک ایسی د بوار ہے جس کا کوئی بھی دروازہ نہیں ، اس شنرادے نے اپنے خدمت گارول ہے کما کہ میراخیال ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی دوسر ااپیا جمان ہے جمال اور لوگ بستے ہیں ، اس لئے مجھے اس دیوارے باہر نکالو تاکہ میں اور لوگوں ہے بھی ملوں اور میرے علم میں اضافہ ہو ،اس کی

خواہش کی اطلاع بادشاہ کو دی گئی، بادشاہ اس کی یہ بات سن کر خوف زدہ ہوا کہ کہیں یہ بھی اپنے ہما نیول کی روش نہ اختیار کر لے، اس لئے بادشاہ نے خدمت گاروں سے کہا کہ اس کو لہوو لعب اور کھیل تماشہ میں خوب مشغول کرو، تا کہ اس کا رہے خیال دل سے نکل جائے چنانچہ خدمت گاروں نے تعلم کی تعمیل کی۔

مال گزر جانے کے بعد وہ لڑکا پھر ایک مرتبہ گھوڑے پر موار ہوااور تقاضا کیا کہ اس چار دیوار کی سے باہر ضرور ذکانا ہے، بادشاہ کواس کی اطلاع دئ گئ، اس دفعہ بادشاہ نے شنرادے کو چار دیوار کی سے باہر نکلنے کی اجازت دے دئ، چنانچہ جلدی میں تیاری شروع کر دی اور اس کو سونے، ذمر دو غیرہ جو اہرات سے جڑا ہوا تاج پہنایا گیااور لوگ اس کے اردگر دجع ہو گئے ،اسی دور ان شنراوہ جارہا تھا کہ اچاک اس کی نظر ایک مصیبت زدہ پر پڑی، شنرادے نے خدمت گاروں سے پوچھا کہ بہ کوان ہے؟ اس کو کیا ہوا؟ خدمت گاروں نے جواب دیا کہ بیدا یک مصیبت زدہ پیمار آدمی ہے، شنرادے نے بوچھا کہ ہم شخص کو کیا ہوا؟ خدمت گاروں نے جواب دیا کہ ہم شخص کو آسکتی ہے؟ خدمت گاروں نے جواب دیا کہ ہم شخص کو آسکتی ہے؟ خدمت گاروں نے جواب دیا کہ ہم شخص کو بید شنرادے کو بھی اس کا خطرہ دیا کہ ہم شخص کو بید مصیبت آسکتی ہے ، شنرادے نے بوچھا کہ جھے جیسے شنرادے کو بھی اس کا خطرہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بی ہم ان کا نہ ہم شخول کو تا کہ اس کے بعد شنرادہ شمکین حالت میں واپس ہوا، شنرادے کی بیہ صورت مال بادشاہ کو بتال کی گئی، بادشاہ کو بتال کی گئی، بادشاہ کے باد شاہ کو بتال کی گئی۔ اس کے بعد شنرادہ شمکین حالت میں واپس ہوا، شنرادے کی بیہ صورت مال بادشاہ کو بتال کی گئی۔ اس کے بعد شنرادہ شمکین حالت میں واپس ہوا، شنرادے کی بیہ صورت مال کی بند کی بادشاہ کو بتال کی گئی۔ اس کے بعد شنرادہ شمکین حالت میں واپس ہوا، شنرادے کی بیہ صورت مال کی گئی۔

ایک سال گزر جانے کے بعد پھر شنرادے نے اس جار دیواری ہے باہر جانے کا تقاضا کیا، چنانچہ خدمت گارول نے اس کو پہلے کی طرح سونے اور فیتی جواہرات سے جڑا ہوا تاج پہنایا اور وہ شنرادہ برنے اعزاز واکرام کے ساتھ چار دیواری سے باہر نکا اس دوران کہ شنرادہ برئی شان و شوکت کے ساتھ جارہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے منہ سے رال بہہ ربی تھی، شنرادے نے خدمت گارول ہے بوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی! یہ ایک بوڑھا شخص ہے اور براھائے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوگئ ہے، شنراوے نے بوجھا کہ کیاای کی یہ حالت ہوگئ ہے، شاہراوے نے بوجھا کہ کیاای کی یہ حالت ہوگئ ہے؟ یا ہر بوڑھے زیادہ عمر والے کو اس کا خطرہ ہے، شنرادے نے کہا کہ لاحق ہے ؟انہوں نے جواب دیا کہ جی! ہر بوڑھے شخص کو اس حالت کا خطرہ ہے، شنرادے نے کہا کہ افسوس تمہاری اس زندگی پر جس میں کوئی شخص بھی خطرات سے محفوظ نہیں ہے، اس دفعہ بھی شنرادے کی صورت حال ہے بادشاہ کو مطلع کیا گیا، بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو خوب لہوو لعب میں شنرادے کی صورت حال ہے بادشاہ کو مطلع کیا گیا، بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو خوب لہوو لعب میں شنرادے کی صورت حال ہے بادشاہ کو مطلع کیا گیا، بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو خوب لہوو لعب میں میں کوئی شورت حال ہے بادشاہ کو مطلع کیا گیا، بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو خوب لہوو لعب میں

مشغول رکھو۔ چنانچہ خدمت گاروں نے بادشاہ کے تھم کی تعمیل کی اور شنرادہ ایک سال کا عرصہ چار دیوار کی میں ہیں ہا، جب عرصہ ایک سال گذر گیا، تو شنرادہ پھر گھوڑے پر سوار ہوااور چار دیوار کی سے نکل کر شہر میں چل دیا، اب کی مر جہ بھی جب شنرادہ بازارے گزر رہاتھا تواس نے اچانک ایک جنازہ دیکھا کہ لوگ اس کو کند ھوں پر اٹھائے جارے ہیں، شنرادے نے پوچھا کہ مر ناکیا ہو تا ہے ؟ اوراس کو میرے پاس لاؤ، چنانچہ جنازہ شنرادے کے پاس لایا گیا، شنرادے نے لوگوں سے کہا کہ اس کو بھاؤ، لوگوں نے جواب دیا کہ جی ایہ تو مردہ ہے اب ہیں بیٹھ نہیں سکتا، شنرادے نے کہا کہ ذرااس سے بات کرو، انہوں نے جواب دیا کہ اب بیات نہیں کر سکتا، شنرادے نے پوچھا کہ اچھا اب تم اس کو کہا ل کہاں کہ جارہے ہو ؟ لوگوں نے جواب دیا کہ قبر سان میں تا کہ اس کو قبر میں و فن کریں، شنرادے نے پوچھا کہ چھراس کے بعد کیا ہو گا ؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اس کو حشر کا سامنا کرنا پڑے گا، شنرادے نے پوچھا کہ چھراس کے بعد کیا ہو گا ؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اس کو حشر کا سامنا کرنا پڑے گا، شنرادے نے پوچھا کہ حشر کیا چیز ہے ؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اس جواب کے علاوہ بھی کوئی اور دو مرا جمان دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے ) (المطففین : ۵) اور ہر شخص کواس کے اچھے اور برے انجمال کا بدلہ لے گا، شنرادے نے پوچھا کہ کیا اس جمان کے علاوہ بھی کوئی اور دو مرا جمان دور ہے ؟ جمال ہر شخص کواس کے گا کہ لہ لے گا، لوگوں نے کہا کہ جی ہاں! ضرور ہے۔

شنرادہ یہ من کر گھوڑے سے نیچ گرااور اپنے منہ پر مٹی ملنے لگااور لوگوں سے کہا کہ بیل جس بات سے ڈر تا تفاوہ تم نے ظاہر کردی، کتے نقصان کی بیبات ہوتی کہ حشر کادن آبینچااور جھے اس کی خبر بھی نہ ہوتی، قتم ہے اس رب کی جو ہر ایک کاپالنے والا ہے اور مر نے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہر ایک سے حساب لے گااور ہر ایک کو اس کے ایجھے اور برے کابد کہ دے گا، کہ یہ میر کی اور تمہار کی آخری ملا قات ہے اور آج کے دن کے بعد تمہارا میر سے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خدمت گاروں نے کہاکہ ہم تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے، چٹانچہ خدمت گار شنرادے کوباد شاہ کے پاس والیس لے گئے اور شنرادے کی حالت ایک ہوگئی قریب تھا کہ اس کاخون خشک ہو جائے۔باد شاہ نے شفقت کے ساتھ بو چھا کہ بیٹا! یہ بے قرار کی اور بے چٹنی کس وجہ سے ؟ شنرادے نے جواب دیا کہ میر کی ہے بے قرار کی اور بے چٹنی کس وجہ سے ؟ شنرادے نے جواب دیا کہ میر کی ہے بے قرار کی بعد اس کے اور عام سادہ لباس پین لیااور کما کہ میر اارادہ ہے گا، اس کے بعد اس شنرادے نے شاہی جو ڈے اتار دیے اور عام سادہ لباس پین لیااور کما کہ میر اارادہ ہے کہ میں رات کو نکل جاؤں، چٹانی جو ٹی اس نے یہ دعاما تی : اللی میں تجھ سے صرف ایک ہی سوال کر تا ہول، نہ دروازے سے نکلا ہی تھا کہ اس نے یہ دعاما تی : اللی میں تجھ سے صرف ایک ہی سوال کر تا ہول، نہ دروازے سے نکلا ہی تھا کہ اس نے یہ دعاما تی : اللی میں تبھ سے صرف ایک ہی سوال کر تا ہول، نہ دروازے سے نکلا ہی تھا کہ اس نے یہ دیا س نی ذیا کو اپنی آ تکھوں کے ساتھ ایک نظر بھی نہ دیکھوں۔

#### امراؤ القيس كى توبه كاقصه

مر زبانی نے از دی ہے یہ قصہ نقل کیاہے کہ امر وَالفَیْس کندی نے اپنی عمر کا کافی حصہ لذات نفسانیه اور لهود لعب میس مشغول ہو کر گزارا، وہ عیاشی کا بہت دلدادہ تھا، ایک مرتبہ وہ سوار ہو کر شکار کے لئے جنگل کی طرف چل دیا،اتفا قاُوہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے علیحدہ ہو گیااس دوران اجانک اس کی نظر ایک ایسے آومی پریڑی جومرُ دول کی ہڈیاں اکھٹی کئے ہوئے بیٹھاہے اور ان ہڈیوں کو الث لیث کررہاہے، امواؤ القیس نے اس آدمی ہے ہوچھا بھئی! تمهار اکیا قصہ ہے ؟ اور تمهاری بدحالی، جسم کاسو کھا بین ،اور چبر ہ کارنگ اُڑا ہو ،ااور اس جنگل میں تنائی ، یہ تمہاری صورت جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیول کرالی ہو گئی ؟اس آد می نے جواب دیا کہ قصہ یہ ہے کہ مجھے ایک لمباسفر دربیش ہے ، مجھے اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔اور میرے ساتھ دو مضبوط قوی مؤکل ہیں، جو مجھے ایک تنگ و تاریک اور ناپندیدہ مقام کی طرف لے جارہے ہیں، پھروہ مجھے زمین کی کئی شوں نے نیچے یوسید گی اور ہلاکت کے سپر د کر دیں گے ،اگر اس ننگ و تاریک اور و حشت ناک جگہ میں جمال زمین کے کیڑے مکوڑے میرے جسم کے گوشت بوست کو کھا جائیں گے اور میری بڈیال گل کرریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مجھے چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری مصیبت اور سختی ختم ہو جائی گی، کیکن اسی پر بس نہیں ہے بلعہ اس کے بعد مجھے میدان حشر میں لایا جائے گااور حساب و کتاب کے لئے ہولناک مقام میں مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، پھر معلوم نہیں جہنم اور جنت دو مقامول میں ہے کس میں میرے جانے کا فیصلہ ہو گا، بھلاتم ہی بتلاؤ کہ جس آد می کے سامنے ایساطو مل سفر اور کھن مر احل ہوں وہ بھی بھی خو شحال ہو سکتا ہے؟ جب امواؤ القیس نے اس آدمی کی ہے گفتگو سی تو گھوڑے سے اتر کر اس آدمی کے سامنے جامیٹھااور کمااے آدمی تیری گفتگوہے میری زندگی مکدر ہو گئی اور میر اول خوف زدہ ہو گیاہے ، ذرااین بات کود ہر ااور اینے دین کی وضاحت کر ،اس آدمی نے امر اؤ القیس سے کماکہ تو میرے سامنے ان ہڈیوں کو نہیں و کھتا ؟اس نے کہا کہ کیوں نہیں، میں و کھے رہا ہوں، اس آومی نے کہا کہ بیران باوشا ہوں کی مڈیاں ہیں جن کو دنیا کی زیب و زینت نے دھو کہ میں ڈال رکھا تھا اور دنیاان کے دلوں پر چھا گئی تھی۔ اس لئے وہ اپنی موت اور قبر کی تیاری ہے غافل ہو گئے ، پھر موت نے ان کو اچانک آلیا اور امیدیں خاک میں مل گئیں اور ان کی دنیوی رونقیں ختم ہو گئیں اور اب وہ یوسیدہ بڈیاں بن چکے ہیں۔ گراس کے بعد پھران بڈیوں کو جسم بنادیا جائے گااور قیامت کے دن ان کوان کے اعمال کے مطابق ا جھایا ہر ابد لہ ملے گا، پھریا بمیشہ رہنے والی جنت ملے گی یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس گفتگو کے

بعدوہ آدمی جلدی ہے اٹھااور کسی نامعلوم مقام کی طرف چل دیا، استے میں امر اؤالفیس کے ہمراہی بھی اسے آ ملے، انہوں نے امواؤ القیس کی عجیب حالت دیکھی کہ وہ نمایت عمکین رنگ اڑا ہوااور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جبرات کا وقت ہوا تو امواؤ القیس نے اپنا شاہانہ لباس اتار دیااور دو پرانے کپڑے بہن لئے اور رات کی تاریکی میں کہیں چلا گیا، اس کے بعد پھر کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ (کتاب التوائین ابن قدامہ المقدی صفحہ ۷ م، ۴ م) یہ امر اؤالفیس مشہور شاعر نہیں بلعہ ایک دوسرے بزرگ ہیں جن کا شار صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ (دَوَیَا اَنْفَیْنَہ) اصابۃ ج ا صفحہ ۷ ک میں ان کا دوسرے بزرگ ہیں جن کا شار صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ (دَوَیَا اَنْفَیْنَہ) اصابۃ ج ا صفحہ ۷ ک میں ان کا ترجمہ جسکا نمبر ۲۵۰ ہے دیکھا حاسکتا ہے (مؤلف)

#### یمن کے بادشاہ کا قصہ

کتے ہیں کہ یمن کے دوباد شاہوں کی آپس میں جنگ ہوئی، ان میں ایک دوسر ہے پر غالب آگیا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو مار بھگایا، اب اس فاتح باد شاہ کے لئے شاہی محل کو مزین کیا گیا اور اس کے لئے شاہی تخت سجایا گیا، اوگ اس باد شاہ کے استقبال کے لئے کھڑے ہیں اور شاہی محل میں اس کی آمد کے منتظر ہیں، اسی دوران کہ باد شاہ شاہی محل کی طرف جارہا تھا اچانک اس کے سامنے ایک شخص آکھڑ ا ہوا جس کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، اس شخص نے باد شاہ کے سامنے چند اشعار یزھے، جن کا ترجمہ ہیں ہے:

ایک برائی کا تھانے کے بارے میں کان لگا کریہ بات س لے اگر تو دوراندیش ہے ، کہ زمانے میں تجھے ایک برائی کا تھم کرنے والا اور دوسر ابرائی ہے روکنے والا ہے۔

ت کتنے بادشاہ ہیں کہ جن کو قبر میں دفن کر کے ان پر مٹی ڈال دی گئی حالا نکہ کل کی بات ہے کہ میں نے ان کو تختِ شاہی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔

#### جن کے محلول میں ہزاروں قتم کے فانوس تنے مجھاڑان کی قبر پر ہیں اور نشان کچھ بھی نہیں

اگر آرتود نیا میں بھیرت کیساتھ ہے ، تو پھر تیراد نیا میں زیادہ سافرانہ توشہ ہو ناچاہئے۔

اگر دنیا کیساتھ کی آدمی کادین بھی باقی رہے تو پھر دنیااس آدمی کیلئے نقصان دہ نہیں ہے۔

بادشاہ نے یہ اشعار سن کر اس شخص ہے کہا کہ تو نے بالکل پچ کہا، بادشاہ اپنے گھوڑے ہے

اتر ااور اپنے ہمر اہیوں کو چھوڑ کر پیاڑ کی طرف چل دیااور اپنے ساتھیوں کو قتم دے کر کہا کہ کوئی شخص میرے پیھیے نہ آئے ، بادشاہ آخر وقت تک اس حالت میں رہا، حتی کہ اس کا انتقال ہو گیا، بادشاہ کے چلے جانے کے بعد چند دن تک یمن کا تخت خالی رہا، آخر لوگوں نے مجبور آئسی دوسرے کو یمن کا بادشاہ مقرر کر لیا۔

# بنی اسر ائیل کے ایک بادشاہ کی توبہ کا قصہ

ملتقط میں عبدالواحد بن زید کی روایت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی امرائیل میں ایک عابد کھا، اس کے پاس صرف پہننے کے لئے ایک جبدادر پانی پینی خاکے ایک مشکیزہ تھااور ایک نسخہ میں ہو کہ اس کے پاس ایک مشکیزہ تھاجس میں وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ میرے پاس صرف سے دو چیزیں ہیں ایک جبداور دو سر امشکیزہ وار قیامت کے روز ان کو اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، میرے مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں فلال بادشاہ کو دے دیں تاکہ وہ دنیا کے دو سرے نہ جھوں کے ساتھ ان کو بھی اٹھالے، جب وہ عابد فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس عابد کی وصیت کے مطابق بادشاہ کو اطلاع دی کہ اس عابد نے آپ کے بارے میں سے کہا ہو اللائ اور کی کہ اس عابد نے آپ کے بارے میں سے کہا ہے بادشاہ نے اور کی کہ اس عابد نے آپ کے بارے میں سے کہا ہو اٹھا نے سے بھی اس قدر او جھانے اپر لادر کھا جب عابد ایک بعجہ افرائی مشکیزہ صرف دو کی دنیا ہو گا دو اور اور کی دنیا ہو گا دو اور کو اور کی اس دار کہ کی دنیا ہو سے باد شاہ کی داہد ایک مشکیزہ میں مشکیزہ کے دو بھی مشکیزہ کو گا دو کا خاد میں مشکیزہ کو کہ کا کہ دنیا سے بے رغبی اور کی کہ اس داری دندگی اس حالت بی اس داری دندگی گا دون کا خاد میں جنوبے دو بھی مشکیزہ کھر بھر کر کر بیا ہے لوگوں کو پانی پلا تار بتا، باد شاہ نے ساری دندگی اس حالت میں حالت کی حالت کی دیا تار دی۔

(ماخوذاز كتاب التواتين لاين قدامه ص ۹ ۴،۰۵)



മെ പ്രദേശ്യ പ്രദേശ്യ പ്രവാധ പ



#### پہلی امتوں میں مختلف توبہ کرنے والے لوگوں کے واقعات

#### اصحاب غار کی توبه کا عجیب قصه

حضرت این عمر رہے تھے اچانک بارش شروع ہو گئی مجبوراُوہ بیاڑی ایک عار میں داخل ہو گئے ، پہلے زمانے کی بات ہے کہ تین آدمی سفر کررہے تھے اچانک بارش شروع ہو گئی مجبوراُوہ بیاڑی ایک عار میں داخل ہو گئے ، علی دہ عار میں داخل ہوئے ہی دہ عار میں داخل ہوئے ہی تھے کہ بیاڑے ایک بڑا بھر الڑھکتا ہوا آیا جس نے عار کے منہ کو بالکل کر دیا ، ان میں ہے کسی نے کہا کہ اب نجات کی کوئی شکل دکھائی نہیں دیت سوائے اس کے کہ اپنے بخ نیک اعمال پر غور کریں اور نیک اعمال کا داسطہ دے کر اللہ تعالیٰ ہے اس مصیبت سے نجات کی انگی جائے۔

چنانچہ ان میں ہے ایک آدی نے دعاما گئتے ہوئے کہا، اے اللہ! میرے ماں باپ ہوتے ہو چو چنانچہ ان میں ہے ایک آدی نے دعاما گئتے ہوئے کہا، اے اللہ! میر اور جب شام کو آتا چھے تھے اور میں اہل و عیال والا تھا، میں روز انہ جانوروں کو چرانے کے لئے جنگل جا تا اور جب شام کو آتا تو جانوروں کا دودھ دوہ کر سب ہے پہلے اپنے والدین کو بلاتا، ایک دفعہ میں جانوروں کو چرانے کے لئے در ختوں کی تلاش میں دور ذکل گیا، جب میں والیس گھر دیر ہے لوٹامال باپ سوچھے تھے، میں حسب معمول دوودھ دوہ کر ان کی خدمت میں پہنچا، میں ان کے سر بانے کھڑ اہو گیا، مجھے ان کو جگانا بھی نا گوار کر را، میں رات بھر معلوم ہوااور ان کو دودھ بلانے ہے پہلے اپنے اہل و عیال کو دودھ بلانا بھی نا گوار گزرا، میں رات بھر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں اٹھانے مال باپ کے پاس کھڑ ار ہااور چے میر بیاؤں کے پاس بھو ک سے روتے اور چلاتے رہے یمال تک کہ صبح طلوع ہوئی اور دہ نیند سے میدار ہوئے تو اسیں پہلے دودھ بلایا، اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیر می رضا کے لئے کیا ہے تو ہم ہے اس پھر کی مصیبت کو دور فرما کہ عار کا منہ کھل جائے اور ہم آسان دیکھ کیس، اللہ کے تھم ہے بھر تھوڑا سے سرک گیا، جس سے غار کا بچھ منہ کھل گیالیکن وہ غارے نکل منیں کتے تھے۔

دوسرے نے اللہ تعالیٰ ہے دعاما تکتے ہوئے کہا، اے اللہ میرے چیا کی ایک لڑکی تھی، میری محبت اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں نے اس محبت اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں نے اس سے سلمیل خواہش کاارادِه فاہر کیااس نے انکار کیا مگر اس شرط پر کہ میں اس کوایک سوہیس دینار دول

میں نے کو شش محنت کر کے ایک سوہیس دینار جمع کئے ، پھر اس کے پاس آیا، چنانچہ وہ رضامند ہوگئ ، جب میں اس کی دوٹانگوں کے در میان ہیٹھا تواس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے!اللہ سے ڈراور ناجائز میں اس کی دوٹانگوں کے در میان ہیٹھا تواس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے!اللہ سے ڈراور ناجائز میں دنہ توڑ ، میں وہاں سے اٹھا حالا نکہ اس لڑکی کی شدید محبت سے دوچار تھا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لئے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطافر مااور غار کامنہ کھول دے کہ ہم صاف تیری رضان کو دیکھ سکیں ، چنانچہ اللہ کے تھم سے بھر سرک گیااور غار کامنہ مزید کشادہ ہو گیا۔

تیرے نے دعا ما نگتے ہوئے کہا، اے اللہ! میں نے ایک مزدور کو اجرت وی، گردہ اپنی مزدوری کو کم سیجھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا، میں اس کی مزدوری کے پیپوں کو تجارت میں لگا کر بردھا تا رہا، اس طرح اس کا مال بہت ہو گیا، میں نے اس مال سے گائے وغیرہ جانور اور غلام خریدے، کچھ عرصہ کے بعدوہ پھر میرے پاس آیا اور مجھے کہا خداسے ڈراور میر احق نہمار، میں نے کہا اپنا حق وصول کر لیس سے گا کمیں وغیرہ مال اور غلام سب تیرے ہیں، اس نے کہا اے بندہ خدا! میرے ساتھ مذاتی نہم کر، میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاتی نہیں کر رہا، تووہ شخص تمام مال لے کر چلا گیا، اے اللہ! اگر میں نے سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاتی نہیں کر رہا، تووہ شخص تمام مال لے کر چلا گیا، اے اللہ! اگر میں نے سے کام تیری خوشنودی کے لئے کیا ہے تو ہم سے ہماری مصیبت دور فرما اور غار کا منہ کھول دے ، اللہ تعالی نے غار کا سار امنہ کھول دیا۔ (بیہ حدیث امام مخاری نے کتاب البیوع اور کتاب الاجادہ میں بیان کی ہے۔)

ناجائز مہر نہ توڑنے کا معنی ہے کہ تیرے لئے مجھ سے قربت کرنابغیر صحیح نکاح کے جائز مہیں اور بعض روایات میں بول ہے کہ میں مجھے اللہ یاد ولاتی ہوں اس پر کہ توالی چیز پر سوار ہو جس کو اللہ نے بچھ پر حرام کیا ہے ، اس نے کہا میں زیادہ حق دار ہوں اس کا کہ اللہ سے ڈروں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں نے اس کا سر نگا کیا تو وہ میرے نیچے سے کانپ اٹھی ، میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں اللہ رب العزت سے ذرتی ہوں ، میں نے اس سے کہا کہ تو سختی کی حالت میں اللہ سے ڈرتی ہوں ، جنانچہ اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میں اللہ سے ڈرتی ہوں نے ڈروں ؟ چنانچہ اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میں اللہ سے ڈرتی ہوں نے درتی ہوں نے درتی ہوں نے کہا کہ علی التو ابنی کی حالت میں کیوں نہ ڈروں ؟ چنانچہ اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔

عاروالی سابقه حدیث سے مندر جہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں

فرمان اللي ٢ : ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي

ترجمہ: (یعنی جس شخص کو بیہ خوف دامن گیر ہو کہ کل روزِ قیامت اللہ رب العزت کے سامنے حساب کے لئے بیشی ہوگی اور نفس کو خواہش کی پیروی سے روکے رکھا، تواس کا جنت میں محھکانا ہوگا۔)

اور اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت و پریشانی میں خاص کر اللہ رب العزت ہی ہے د عاکر نااللہ تعالیٰ کو بہت پسندہے اور نیک عمل کے وسیلہ سے اللہ کا قرب حاصل ہو تاہے ، علاوہ ازیں اس حدیث ہے اور بھی بعض فضائل و مسائل کا ثبوت ہو تاہے ، جو مندر جہ ذیل ہیں ، فضائل :

عمل میں اخلاص کی بردی فضیلت ہے۔

والدین کے ساتھ حسنِ سلوک، ان کی خدمت، ان کو اہل وعیال پرتر جیج دینا اور ان کی مدمت، سان کو اہل وعیال پرتر جیج دینا اور ان کی داست راحت رسانی کے لئے خود مشقت ہر داشت کر ناہؤی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں پچول کے رونے کا جو آیا ہے، شاید سے عموماً بچھ بھوک ہے رونے کا در جہ ہوگا ورنہ انتا کی شدت بھوک ہے پچول کے رونے کی پرواہ نہ کرنا قابلِ اشکال امر ہے۔

3 تدرت کے باوجود حرام سے پخالور پاک دامنی اختیار کرنے کی بھی ہؤی فضیلت ہے اور یہ امر بھی ثابت ہو تاہے کہ جب آوئ گناہ پر قدرت کے باجود گناہ ہے باز آجائے تو گناہ کے تمام مقدمات کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔

النت میں خیانت نہ کر نابلحہ اس کی بوری بوری اوائیگی کر نا اللہ تعالیٰ کے نزویک بہت پندیدہ امر ہے۔ پندیدہ امر ہے۔ مسائل:

- 🛭 اللَّه پاک ہے قبولیت دعا کاوعدہ پور اکرنے کی در خواست کرنا جائز ہے۔
- 🗨 اجرت معلوم ہو تو دو آد میول کو آپس میں اجارہ کا معاملہ کرناجائز ہے۔
  - 🛭 صالحین کی کرامات پر حق ہیں۔
- 🗗 اگر مستودع مال وود بعت میں تجارت کرے گا تو نفع کا حق دار صاحب ود بعت ہو گا۔
- ہ عبرت حاصل کرنے کے لئے گزشنہ لوگوں کے واقعات بیان کرناجا تزہے بلتھ اچھاہے، تاکہ لوگ واقعات من کر اچھے اعمال اختیار کریں اور برے عملوں سے پر ہیز کریں، واللہ اعلم بالصواب۔ (کتاب التواہین لائن قدامہ)

الكاہم فائدہ سابقہ حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم

ے ایسی طاقت موجود ہے جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ ہے ہلا کرر کھ دیتی ہے۔اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام ہندوں کو بخو بی جانے اور دیکھتے ہیں جاہے وہ پہاڑی کسی کھوہ میں بیٹھا بی اس کو کیوں نہ پیکار رہا ہواور یہ بھی معلوم ہوا کہ پریشانی کے عالم میں ول ہے نگلی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ جلد ہی قبول فرمالیتے ہیں اور پریشان حال کی پریشانی کودور فرمادیتے ہیں ،اس پر تواللہ تعالیٰ کا فرمان بھی شاہدہے :

﴿أَمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ءاله مع الله قليلاً ما تذكرون ﴿ النَّمْل : ٢٢)

ترجمہ: بھلا کون ہے وہ جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکار تا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو ذمین میں صاحبِ تصرف منا تا ہے ، (بیاس کر اب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ کو کی اور معبود ہے (مگر) تم لوگ بہت ہی کم یادر کھتے ہو۔

(تم لوگ بہت ہی کم یادر کھتے ہو) یہ اللہ تعالیٰ کالو گوں ہے شکوہ ہے کیا ہم میں ہے کوئی اس شکوہ کو دور کرنے والاہے ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کوسیدھے رائتے پر چلنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین۔

# کفل کی توبہ کا قصتہ

حفرت ائن عمر دھائی ہے ۔ دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ یہ قصہ سنا کہ بنی اسر ائیل میں کفل نائی ایک فخص تھا، جو کمی بھی گناہ سے پر ہیز نہیں کرتا تھا، ایک دفعہ اس کے پاس کوئی حاجت مند عورت آئی، اس نے اس عورت کو ساٹھ دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ اس سے ذنا کرے گا، جب وہ شخص اس عورت کے قریب بیٹھتا ہوں کہ خاوندا پئی تیو کی کے قریب بیٹھتا ہے، تووہ عورت کانپ انٹھی اور رونا شروع کر دیا، اس شخص نے اس عورت سے کما کہ تو کیوں روتی ہے ؟ کیا میں تجھے ہرالگتا ہوں ؟ اس عورت نے کما کہ نو کیوں روتی ہے ؟ کیا میں تجھے ہرالگتا ہوں ؟ اس عورت نے کما کہ نمیں بلعہ میں نے ایساکام جھی نمیں کیا، اس شخص نے کما کہ جب تو نے بھی ایساکام نمیں کیا، تو پھر کیوں آمادہ ہوئی اس کام کے لئے ؟ اس عورت کو چھوڑ نے جواب دیا کہ ضرورت نے مجبور کر دیا، حضور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اس عورت کو چھوڑ دیاور کما کہ ان وہ بین دوان کو بھی نافر مانی نمیں کرے گا، اللہ کی شان اوہ اس رات انتقال کر گیا، صبح کولو گوں نے اس کے دروازے پر کھا ہواد یکھا۔ کرے گا، اللہ کی شان اوہ اس رات انتقال کر گیا، صبح کولو گوں نے اس کے دروازے پر کھا ہواد یکھا۔ کرے گا، اللہ کی شان اوہ اس رات انتقال کر گیا، صبح کولو گوں نے اس کے دروازے پر کھا ہواد یکھا۔ کرے گا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا" (تر نہ کی حدیث نمبر ۴۲۸)

ملاحظہ: - کفل ایک ایبا آدمی تھاجو شب وروز گناہوں میں مشغول رہتا، پھر اس کو توبہ کی تو فیق ہو گئی، یہ وہ کفل شیں جو نبی ہیں اور جن کا قر آن مجید میں ذکر آیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے کمااللہ کی قشم میں آئندہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، پھر وہ اک رات فوت ہو گیا اور صبح کو لوگوں نے اس کے دروازے پر لکھا ہواو یکھا، (بے شک اللہ نے کفل کی بخشش کردی) (رواہ الترمذی وقال بحسن، ورواہ الحاکم والبیہ قبی وابن حبان وقال الحاکم صحیح الاسناد کما فی کتاب التوابین)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو غلط خواہشات سے روک لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور جنت میں واخل فرمائیں گے اور بیاللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں۔ سور ڈالنازعات آیت ۴۳،۱۳ میں ہے: ''جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرگیااور اپنے آپ کو خواہشِ نفسانی سے ہٹالیا توبے شک جنت اس کا ٹھکا نہ ہے۔'' کفل اپنے رب سے ڈرگیااور اپنے آپ کو خواہشِ نفسانی سے ہٹالیا توبے شک جنت اس کا ٹھکا نہ ہے۔'' کفل اپنے رب سے ڈرگیااور اپنے آپ کو زنا سے روک لیا، اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔

اس آیت میں سب کو تر غیب ہے، اس پر بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہئے۔اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چھوٹے ہے نیک عمل پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حضور اکر م ﷺ نے فرمایا کہ بعدہ جب ایک لقمہ کھائے یا ایک گھونٹ پانی ہے، اس پر الحمد لللہ کے تو اللہ تعالیٰ اسنے عمل پر ہی بعدہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی ج ا / ص ۹۲ ، والحدیث رواہ مسلم)

ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ ایک شخص کہیں جارہا تھا، راستہ میں درخت کی شنی رکاوٹ بنبی، اس نے وہ شنی راست سے ہٹادی کہ یہ راہ گزر کو تکلیف دیتی ہے، اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش کر جنت میں داخل فرمادیا۔ (مشکوۃ باب الصدقہ، رواہ ابخاری و مسلم)

اے لوگو! ایک نیکی کو بھی غنیمت جانوخواہ چھوٹی ہویابڑی ، اللہ تعالیٰ سورۃ نساء آیت نمبر ۴۰ میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک نیکی بھی ہوگی تواللہ تعالیٰ اس کوبڑھادیں گے اور اپنی طرف سے اجرعظیم دیں گے۔ لفظ بڑھانا اور اجرعظیم یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بیرہ کا نمیں ، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑھائے گاور اجرعظیم کیا ہوگا، اس کو مندر جہ ذیل حکایت سے سمجھئے۔

#### معمولی عمل سے اللّدراضی ہو گیا

ابو منصورین ذکیر ایک زاہد و صالح شخص تھا، موت کا وقت آیا تو بہت رونے لگا، اس کو پوچھا گیا کہ مرنے کے وقت تو کیول رو تاہے؟ تو کہا کہ میں ایسے راستہ پر جارہا ہوں جس پر مجھی نہیں گیا ( یعنی موت کار اسند) و فات کے بعد چوتھے دن خواب میں اپنے میٹے کو ملا، تو بیٹے نے پوچھا، اباجان! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا بیٹا معاملہ تیرے وہم و گمان ہے بھی بڑھ کرہے، مجھے ایک انتخائی عادل بادشاہ ملا اور مخالف جھڑ نے والوں سے واسط پڑا، مجھے میرے رب نے پوچھا: اے اللہ منصور میں نے کچھے سر سال عمر دی، آج تیرے پاس کیا عمل ہے؟ میں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تمیس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تمیس (۳۰) جج کئے اور چالیس ہزار در ہم اپنے ہاتھ سے خیر ات کئے، چالیس مرتبہ تیرے دین کی سربلندی کیلئے جماد میں شریک ہوا، تواللہ نے فرمایا، میں نے یہ سب پچھ قبول نہیں کیا، تو میں بلاگ ہو گیا، تواللہ نے فرمایا، اے ابو منصور! یہ میرے کرم کاوستور نومیں کہ میں ایسے کو عذاب دول، کیا تجھے فلال دن یاد ہے جب تو نے راستہ سے پھر وغیرہ تکلیف دہ چیزیں ہٹائی تھیں کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، ای کے بدلے میں نے تجھ پرر حم کر دیا، کیو نکہ میں نیک کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (شویر الاذبان ج ا / ص ۳۸۳)

اس کے بعد صاحب تنویر الاذہان نے لکھا ہے کہ اس دکایت سے معلوم ہوا کہ جب راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر نااللہ کی رحمت اور بخش کا سبب ہے تو عام اوگ بلعہ خصوصاً اللہ کے پیارے اور مؤمنین اور اپنے اہل و عیال ہو کی چول کی تکالیف کو دور کر نااور ان کو تکلیف نہ دینا تو اطریق پیارے اور مؤمنین اور اپنے اہل و عیال ہو کی چول کی تکالیف کو دور کر نااور ان کو تکلیف نہ دینا تو اطریق اولی حشر کے میدان کی مصیبتوں سے چانے کا سبب نے گا اور حدیث شریف میں ہے کہ حقیق مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور ذبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (متفق علیہ) اللہ تعالی ہمیں بھی دوسرے کے لئے نافع بنائے اور دوسرے کو تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے۔ آمین

روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میزان (انجمال تولئے کارزاد) دکھاد بیخے، جب دیکھا تواس کا ایک پلڑا مشرق سے مغرب تک تھا، دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو عرض کیا المی! کون ہے جس کی نیکیوں سے یہ پلڑا ہمر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد! جب میں راضی ہو جاؤل توایک کچھور سے اس کو ہمر دول گا اور مخاری شریف تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد! جب میں راضی ہو جاؤل توایک کچھور سے اس کو ہمر دول گا اور مخاری شریف کی تو آخری صدیث ہی ہی ہے : قال رسول اللہ بھی (کلمان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان إلی الرحمن: سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم) جس کار جمہ سے : دو کلے ہیں جو زبان پر ملکے، میزان میں یہ جبل، رحمٰن کو محبوب ہیں، وہ (سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم) ہیں۔ تو کیا کوئی ہے جوا پی خواہش نفس کو اللہ سے ڈر تا ہوا چھوڑ ہے تا کہ جنت کا مستحق تھمرے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے مندر جہ ذیل آیت میں فرمایا : ﴿أَمَا مِن حاف مقام ربه و نہی النفس عن الہوی فان المجنة ھی الماوی الخ

ترجمہ :(لیکن جو ڈر گیااپنے رب کے سامنے کھڑ اہونے (کے منظرے)اور نفس کو خواہش ہے بچالیا تو یقیناً جنت ٹھ کانہ ہو گا۔) مثلاً کوئی اجنبی عورت سائے آجائے تواپی آنکھ کودیکھنے ہے روک لے کیونکہ دیکھنا آنکھ کا ذنا ہے ، بات کرنا زبان کا اور اس کی بات سننا کان کا ذنا ہے ، ہاتھ لگانا ہاتھ کا اور اس کی طرف چلنا یاؤل کا ذنا ہے ، اور ول کا ذنا اس کی خواہش اور تمنا ہے۔ توجب ند کورہ آیت پر عمل کرتے ہوئے ہمدہ خوف خدا ہے ان امور ہے رک گیا تورب راضی ہو جائے گا اور جنت ٹھکانہ ہو گا انشاء اللہ۔ (مذکورة مضمون مندر جدذیل حدیث بیں موجود ہے) :

مسلم اور بخاری کی حدیث میں ہے ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زانی حالت زنامیں اور چور چور چوری کرنے کی حالت میں ، شر ابنی شر اب پینے کی حالت میں اور ڈاکو جب لوگوں کا مال لوٹ رہا ہو ، لوگ اس کو د کمچھ رہے ہوں ، مگر اس کے خوف سے کچھ نہ کر سکیں ، اور مالِ غنیمت میں خیانت کرنے والا ، خیانت کرنے کی حالت میں مؤمن نہیں رہتا۔ ) خبر دار پجے رہنا خبر دار پجے رہنا ہے رہنا۔

(كما في المشكوة باب الكبائر)

میرے بھائی، یہ جھوٹے جھوٹے اعمال جو ند کورہ حدیث اور اسکی شرح میں اوپر بیان کئے گئے ہیں ہمارے خیال میں اگرچہ یہ معمولی اعمال ہیں لیکن اگر آپ نے اللہ سے ڈر نے اور آخرت کی زندگی کو دنیا کی اس ذندگی پرتر جیح دیتے ہوئے الن اعمال کو چھوڑ دیا تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت میں ند کورۃ وعد و کے مطابق انسان کو جنت میں تھکانا دے دیں۔

مگریہ بھی بعید نہیں کہ انسان سرکشی اختیار کرے اور اللہ کے تکم کی مخالفت کر کے دینوی مفاوات کو آخرت پرتر جیج دے اور نفسانی خواہشات سے بازند آئے بلحہ انہیں میں مبتلارہ ، تو پھراس کا نجام جہنم ہوگا، جیسا کہ سور ۂ ناز نات کی آیت نمبر ۳۹،۳۸ میں ہے :

﴿فَأَمَا مِن طَعَىٰ وَ آثَرِ الحِياةِ الدنيا فإن الجحيم هي الممأوى.... الخ﴾ ترجمه : (كه جس نے سركشي كى اور دنياكى زندگى كوتر جي دى توجهنم ٹھكانہ ہوگا۔ (اللہ تعالیٰ ہم سب كوجهنم سے محفوظ فرمائے، آمين)

### زنا سے بچنے والے نوجوان کی حکایت

بھر ہیں ایک شخص رہتا تھا، جو مسکی کے نام سے مشہور تھا، یعنی (کستوری والا) کیو نکہ اس سے ہمشور تھا، یعنی (کستوری والا) کیو نکہ اس سے ہمیشہ کستوری کی خو شبو مہمئتی تھی، اس سے کسی نے بوچھا کہ اس کی کیاوجہ ہے کہ آپ کے بدن سے کستوری کی خو شبو آتی رہتی ہے، اس نے کہاواقعہ بیہ ہے کہ میں بہت حسین تھااور براحیادار بھی، لوگوں نے میرے باپ سے کہا کہ اگر قواس کوبازار میں بٹھائے تولوگوب کے میل جول سے اس کی شرم م

کم ہو جائے گی ،باپ نے جھے کپڑے کی دو کان پر بھادیا ،ایک مرتبہ ایک یو ڑھی عورت آئی ،اس نے جو کپڑا مانگا میں نے اس کو دے دیا ، پھر کہنے لگی میرے ساتھ چلواور پیپے لے آؤ ، میں چل پڑا حتی کہ وہ ایک بہت بڑا مانگا میں تخت بھھا ہوا تھا ،اس میں تخت بھھا ہوا تھا ،اس میں تخت بھھا ہوا تھا ،اس بیر سنری بستر پرایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی ، میرے بہنچتے ہی اس لڑکی نے جھے کھینچ کر اپنے سینہ سے لگالیا ، میرے منہ سے فورا انگلا :

یعنی اے اللہ مجھے اس سے بچالے میں تیرے سے ڈرتاہوں، وہ کہنے نگی کوئی حرج نہیں، میں نے کہا مجھے تو سخت بیشاب آیا ہے، چنانچہ میں بیت الخلامیں گیااور پاخانہ کر کے سار اپاخانہ اپنے منہ اور بدن کومل لیااور بیت الخلاسے باہر نکلا تو وہ مجھے کہنے لگی، یہ تو پاگل ہے، اس طرح میں اس سے پھھیا، سی اس سے پھھیا اسلام کے اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہ رہاہے تو یوسف بن یعقوب علیهما السلام کے نقش قدم پر نکلا، پھر اس نے میرے منہ اور بدن پر ہاتھ پھیرا، اس وقت سے لے کر میرے بدن سے کے ستوری کی خوشبو مہک رہی ہے، یہ ہے تقولی اور پاک دامنی کی برکت۔

(تنويرالاذبانج الص ١٦٣)

اللہ کے خوف سے ڈر کر زنا چھوڑنے والے کو قیامت کے دن جوانعام واکرام ملے گااس کی تائید حدیث میں بھی ملتی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا : سات آد میوں کو حشر میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کاسا میہ نصیب فرمائیں گے ، جس دن اس سامیہ کے سوا کوئی سامیہ نہ ہوگا، ان میں ایک شخص وہ ہے کہ اس کو کوئی حسین و جمیل اعلیٰ خاندان کی عورت اپنی طرف بد کاری کیلئے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈر تا ہوں، جنیا کہ مشکلوۃ باب المساجد میں ہے :

### زناسے بچنے والے جوان کا قصہ

تور الاذبان ج الص ۲۰۳۰ ۳۰ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ: ایک لوہار تھا جو تیا ہواگر م لوہا ہے ہاتھ میں کیڑلیتا تھا، اس سے بوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ کہ گرم لوہا کیڑنے سے تیر ا ہاتھ نہیں جاتا، تواس نے کہا کہ میر اواقعہ بیہ ہے کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیااور اس کوور غلایا، اس کے سامنے مال پیش کیا، وہ کہنے لگی میر اخاد ند ہے جو میر اخر چہ دیتا ہے ، مجھے مال کی ضرورت نہیں ، جب اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو میں نے اس ہے ذکاح کر ناچا ہا، تو اس نے انکار کر دیااور کہنے لگی میں اپنی اولاد کو ذلیل نہیں کر ناچا ہتی ، پچھ عرصہ بعد وہ غریب ہو گئ اُس نے مجھے پیغام بھیجا اور مالی مد د طلب کی ، میں نے جو اب دیا کہ میں اس وقت تک مجھے پچھ نہیں دول گا جب تک تو میری مراد پوری نہیں کرتی ، چنانچہ (زنا کے لئے) ہم ایک جگہ گئے ، تو وہ کا نپنے گئی ، میں نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ؟ کہنے گئی میں اس ذات ہے وُرتی ہوں جو ہر وقت سنے اور دیکھے والا ہے ، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ، تو اس نے مجھے دعا وی ''کہ اللہ تجھے آخر ہے گئا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخر ہے کی آگ میں بھی نہیں جلا ہے گا ، لہذا جو اللہ ہے ڈر کر گنا ہوں سے پھھے آگیا تو وہ جہم کے عذا ہے ہے گئی تعمول میں ہوگا۔

حضرت این عباس رہیجائے ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا : جو شخص استغفار کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کو ہر فکر سے آزاد اور ہر مشکل میں آسانی فرمادیتے ہیں اور الین جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو مگان بھی نہیں ہوتا۔ (او داؤد، این ماجہ اور فتح الکبیر جسم /ص ۲۳۷)

## ایک زانیه اور عابد کی توبه

این قدامہ کی کتاب النوائین صفحہ ۷۵، ۷۵ میں ہے کہ ایک زانیہ عورت تھی جو ثلث وسن کی مالکہ تھی، لینی ہے حد حسین و جمیل تھی اور ایک سودینار لے کر زنا کرواتی، ایک و فعہ اسے کی عابد نے دکھے لیا، تواس پر فریفتہ ہو گیا اور محنت و مشقت کر کے ایک سودینار جمع کر کے زنا کے لئے اس کو پیش کئے، اس نے کہا اچھا تو پھر آجاؤہ اس کا سونے اور جاندی کا تخت تھا، اس پر بیٹھ کر کھنے گئی آجا ہے، جب عابد بالکل تیار ہو کر مشغول ہونے لگا تواسے اپنامقام و منصب یاد آگیا، کہ میں عنداللہ ایساویسا ہول تو کا نیخ الگاور کہنے لگا تجھے چھوڑ دو کہ یمال سے نکل جاؤں اور وہ سودینار میں واپس نہیں لیتا، وہ کہنے لگی ججہ اچک کیا ہوگیا ؟ حالا نکہ تو تو کہتا تھا کہ میں تجھ پر فریفتہ ہوں اور محنت کر کے سودینار بھی لایا اور جب وقت آیا ہے تو تیم ایہ حال ہوگیا، کہنے لگا میر اعز اللہ جو مقام ہے وہ بجھے یاد آگیا اور میں ڈر گیا، وہ کہنے لگی اچھا اگر تو بچ کہتا ہے تو پھر آج کے بعد میر اخاد ند تو ہے، وہ کہنے لگا نہیں نہیں بجھے چھوڑ دے میں یمان سے جیا جاؤں، وہ کہنے گئی ہر گز نہیں، تو بھے سے نکاح کرلے، کہنے لگا پہلے ججھے یمال سے میں میں تا کہوں گئی میں تجھے اس شر طر پر چھوڑ تی ہوں کہ جب میں تیر سے پاس آؤں تو تم میرے ساتھ زباح کرنا، کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، پس اس نے اپنا کیڑ ااوپر کیا اور اپنے وطن اوٹ گیا، میں آئی ہوئی کے بہ میں تیر میاس آؤں تو تی کہا کہ کرنا، کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، پس اس نے اپنا کیڑ ااوپر کیا اور اپنے وطن اوٹ گیا،

بعد از ال وہ عورت بھی نادم ہو کر تائب ہو گئ اور اس عابد کے شہر کی طرف کوچ کر گئی ، وہال جاکراس کا ما اور مکان بوچھ کراس کے گھر پہنچ گئی ، تو گھر والوں نے کہا تجھے ایک شنرادی (حسن کی مالکہ) ملنے آئی ہے ، وہ باہر نکلا اسے دیکھ کر ایک آہ بھر کی اور اس کے سامنے مر کر گر پڑا، وہ کہنے لگی بیہ تو مجھ سے گیا ، اس کا کوئی رشتہ وارہے ؟ لوگوں نے کہا اس کا ایک بھائی ہے جو غریب ہے ، کہنے لگی میں اس کی محبت نبھانے کے لئے اس کے بھائی ہے نکاح کروں گی ، چنانچہ اس کے بھائی ہے نکاح کر لیا۔

## ایک قصاب اور لڑکی کا قصہ

یہ دافتہ بھی ائن قدامہ کی کتاب التوائین صفحہ ۲ کے ۵۰ میں ہے کہ ایک قصاب ہمایہ کی باندی پر فریفتہ ہوگیا، گھر دالوں نے باندی کو کسی کام کے لئے دوسری بستی کو بھیجا، قصاب بھی پیچے چا گیا اور راستہ میں اس کو ورغلایا، وہ باندی کہنے گئی، آپ ہے کہیں زیادہ جھے آپ کے ساتھ محبت ہو گیا گیا اور راستہ میں اس کو بیاس نے ڈرول ، یہ کہے ہو سکتاہے، اس وقت توبہ کر کے دالیں ہوا، تو راستہ میں اس کو بیاس نے اتنا ستایا کہ مرنے لگا، اچانک بنی امسوائیل کے انبیاء میں سے ایک بی کا قاصد اے آمل، اس نے پوچھا تھے کیا ہوا؟ کہنے لگا پیاس نے سوائیل کے انبیاء میں سے ایک بی کا قاصد اے آمل، اس نے پوچھا تھے کیا ہوا؟ کہنے لگا پیاس نے ستایا ہے ، اس نے کہا چھا آؤد عاکریں کہ بادل ہم پر سایہ کرے تاکہ ہم گاؤں میں داخل ہو جا میں، متایا ہو ایکن میں داخل ہو جا میں، میں دعا کہ سایہ کی نے آمین کس منہ سے دعا کروں، اس نے کہا میں والی بینی علی سے دعا کروں، اس نے کہا میں اور کی نہیں کس منہ سے دعا کروں، اس نے کہا تو آئر سایہ کیا، دونوں بادل کے سایہ میں چلتے چلتے گاؤں بینی گئے ، قصاب نے مکان کی طرف جانے لگا توبادل اس کے ساتھ ہو لیا، دو قاصد لوٹ کر سے لگا کہ تو تو کہتا تھا میر اعمل کوئی نہیں، میں نے دعا لگا توبادل اس کے ساتھ ہو لیا، دو قاصد لوٹ کر سے لگا کہ تو تو کہتا تھا میر اعمل کوئی نہیں ، میں نے دعا دوس میں نے نہ کورہ دو تھہ ہادل آیا ہم پر سایہ کیا پھر بادل تھے پر ہی مائل ہو گیا، بتاؤ تمارا کیا قصہ ہے، تو قصاب نے نہ کورہ دقعہ ہادیا، تواس قاصد نے کہا کہ توبہ کر نے دالے کادہ مقام ہے کہ لوگوں میں سے در کی کادہ مقام نہیں۔

اس قصہ سے معلوم ہوا کہ بادل بھی اللہ کے حکم ہے اس کے نیک بندوں کے خادم اور نوکر ہیں، جیسے کہ مثل مشہور ہے کہ ( من له المولیٰ فله الکل) جس کا مولیٰ ہو گیا پھر سب کھھ ای کا ہے، اے لوگو! اللہ کے نیک بندے نن جاؤ، بس ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں پھر تسارے خاوم بن جائیں گے ،اس کی تائید مسلم کی مندر جہ ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔

جناب كريم ﷺ نے فرمايا كه ايك شخص جنگل ميں جار ہا تھا كه باول ہے آواز آئى كه جاؤ فلال

آدمی کے باغ کوپانی سے سیر اب کردو، بادل وہاں سے بٹااور ایک میدان میں جابر سا، وہ تمام پانی ایک نالہ سے ہو تا ہوااس کے باغ کی طرف بھے لگا، وہ آدمی اس پانی کے پیچے چل پڑاو کھتا کیا ہے کہ باغ والا آدمی بیلچہ لے کراپنباغ کوپانی دے رہا ہے، اس سے پوچھنے لگا، ہھائی بتاؤ تمارانام کیا ہے؟ اس نے بتا دیا، پھر کما کہ اے شخص تو میرانام کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں جارہا تھا کہ اچانک بادل سے آواز آئی کہ فلال آدمی کے باغ کوپانی سے سیر اب کرو، باول ہر سااور بیروبی پانی ہے جو توا پے باغ کو دے رہا ہے، اس نے تیرائی نام لیا تھا، اب بتا کہ تیراکیا عمل ہے؟ کہنے لگا، جب تو نے پوچھ بی لیا تو س لے ہے، اس نے تیرائی نام لیا تھا، اب بتا کہ تیراکیا عمل ہے؟ کہنے لگا، جب تو نے پوچھ بی لیا تو س لے کہ میں اپنیاغ کی آمدنی کاا یک حصہ صدقہ کر تا ہول، دو سر احصہ اپنائی وعیال کے کھانے پینے اور ضردریات کے لئے استعمال کرتا ہوں، تیسرا حصہ اسی باغ پر خرچہ کرتا ہوں، کما ہمس کی وجہ ہے کہ ضردریات کے لئے استعمال کرتا ہوں، تیسرا حصہ اسی باغ پر خرچہ کرتا ہوں، کما ہمس کی وجہ ہے کہ صبہ تیراباغ یا تا ہے۔ ، . . (اور بادل تیری نوکری کرتا ہے۔ مؤلف)

# ایک عبادت گزار کی توبه

کتاب التوائین میں ہے کہ ایک عبادت گزار آدمی کسی عورت سے گفتگو کر رہا تھادور انِ گفتگو اس عابد نے عورت کی ران پر ہاتھ رکھ دیا، جعد میں اس عابد کو اپنی حرکت پر سخت ندامت ہوئی اور اپنے اسی ہاتھ کو آگ میں ڈال دیا، یہال تک کہ وہ ہاتھ سو کھ گیا۔

توبہ کے لئے اس طرح جہم کویا جہم کے کئی عضو کو تکلیف دینا ہماری شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے، قر آن مجید اور احادیث مبار کہ سے توبہ کا طریقہ اس طرح ثابت ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے اور اپنے کئے ہوئے گناہ پر دل سے نادم ہواور آئندہ اس گناہ کے بھی نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ دے اور اپنے کئے ہوئے گناہ پر دل سے نادم ہواور آئندہ اس گناہ کے کہوئے کا پختہ عزم کرے۔

# ایک نوجوان کی توبه کاقصه

علامدائن قدامدر حمد الله في كتاب التوالين مين نقل كيام كه رجاء ائن ميسور المجاشعي في ميان كيام كه بهم حفرت صالح مرى رحمد الله كي مجلس مين شريك تقده وعظ كه ووران انهول في الله كالميام والله الله ووران الله والله الله والله والله الله والذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجو كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع (المؤمن: ١٨)

ترجمه : (اور آپ ان لو گول کو ایک قریب وائے مصیبت کے دن سے ڈرایئے جس وقت

کلیجے منہ کو آجائیں گے (اور غم ہے) گھٹ گھٹ جاویں گے (اس روز) ظالموں کانہ کوئی دوست ہو گانہ کوئی سفارشی ہو گاجس کا کہامانا جائے )۔

حضرت صالح نے اس نوجوان کو تلاوت سے روک دیااور کما کہ کیے ظالم کے لئے کوئی دوست اور سفارش ہو سکتاہے ؟ جب کہ اس سے حساب لینے والے خو در ب العالمین ہوں۔اللہ کی قتم اگر تو ظالموں اور گناہ گاروں کی حالت دیکھ لے کہ انہیں کس طرح زنجیروں اور مضبوط بیڑیوں میں جکڑ کر جہنم کی طرف کھینچا جارہاہے اور اس وقت ان کی ذلت کی حالت اس درجہ کی ہوگی کہ پاؤل ہر ہنہ ، نظے بدن، سیاہ چرے، آئکھیں پھری ہوئی اور حدورجہ نڈھال پریشان حال ہیں۔ مارے بدحالی کے آواز لگارہے ہیں، بائے ہماری ہلاکت، بائے ہماری بربادی، ہم پر کیا مصیبت آگئی ؟ ہمیں کمال لے جایا جارہاہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور فرشتے انہیں آگ کے ہتھوڑوں کے ساتھ مار مار کر ہانک رہے ہیں، مجھی فرشتے انہیں اوندھے منہ تھسیٹ رہے ہیں اور مجھی ان کے ہاتھوں کو گر دنوں کے ساتھ باندھ کرانہیں تھنچ رہے ہیں اور وہ ظالم مسلسل روتے چلاتے رہیں گے اور روتے روتے ان کے آنسوختک ہوکرخون کے آنسو بہائیں گے اور وہ ظالم جیران وششدر اور حواس باختہ ہوں گے۔اللہ کی قتم اگروا قعی توان کی بیه حالت اوران کابیه مهیب منظر دیکھ لے تو تیری نظر ان پر نه محسر سکے ، تیر اول اس منظر کوہر داشت نہ کر سکے اور اس رسوا کن ہولنا کی کے سامنے تیرے قدم نہ جم سکیں۔ پھر شخ مرى بلند آواز سے رونے لگے اور چلا كر كہنے لگے ہائے يہ كس قدر برامنظر ہے، ہائے يہ كس قدر برى عگہ ہے ، وہ بھی بہت روئے اور ساتھ لوگ بھی خوب روئے ، پس ایک ازد کان کا نوجوان اٹھا جس کی زنانه بين كي حالت تقى \_

اس نوجوان نے حضرت صالح مری ہے یو چھا،اے ابد بشر! کیا یہ سب کچھ قیامت کے روز ہوگا؟ حضرت صالح نے کہاہاں،اللہ کی فتم اے بھتے بلعہ حال اس سے بھی زیاد وابتر ہوگا۔

اور کہا کہ مجھ تک میہ بات پینی ہے کہ جہنم کی آگ میں وہ عرصہ دراز تک چیخے چلاتے رہیں گے حتیٰ کہ چیخے چلانے کی ہمت ختم ہو جائے گی اور انتائی ضعف و نا توانی کی وجہ سے ان کی آوازیں اس طرح ہو جائیں گی جیسے قریب الموت ہمار آدمی کی انتائی پست آواز۔ نوجوان نے چیخ ماری اور کہا انا للہ وانالیہ راجعون، ہائے میری غفلت زندگی کے اہم ایام پر، ہائے افسوس! مولا حقیقی کی اطاعت میں غفلت و کو تاہی پر، ہائے افسوس! و نیا میں اپنی قیمتی عمر کے ضائع ہونے پر، وہ نوجوان روتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ پھیر کر دعا کرنے لگا، اے میرے اللہ! آج کے دن میں ایسی تو ہے ساتھ تیری طرف متوجہ ہور ہا ہول کہ جس میں تیرے غیر کے لئے ریا کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اے اللہ! میں جس طرف متوجہ ہو رہا ہول کہ جس میں تیرے غیر کے لئے ریا کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اے اللہ! میں جس

حالت میں بھی ہوں تو میری بچیلی خطائیں معاف فرہا کر میرے لئے اپنی ہارگاہ میں تبولیت کا فیصلہ فرما دے اور میری لغزشوں سے درگزر فرما، میں نے تیم کی رضا کے لئے اپنی گردن سے گناہوں کی چوات نمیں کروں گا) اور میں صدق ول سے سرسے پاؤل تک اپنے بورے وجود کے ساتھ تیم کی طرف رجوع کر تا ہوں۔ اے میرے مولا! اگر تو نے میری تو بہ قبول نہ فرمائی تو پھر میرے لئے ہلاکت یقینی ہے، اس کے بعد دہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حاضرین نے اس کو زمین سے اٹھایا، چنددن حضرت صالح اور دو سرے دفقاء اس کی میمار پر تن اور خبر گری کے ساتھ میں ہو کی اور اوگر ورو کر اس کی مغفرت کی دمائر تے تھے، اس کی میں ہو کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور لوگر رورو کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس کی میں ہو کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور لوگر رورو کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے اور سے کہا کرتے تھے اور سے کہا کہ تیم اک تھے : (بابی قبیل القر آن و بابی قبیل المو اعظ و الأحزان) یعنی وہ قر آن مجید کی تلاوت اور وعظ و تھی سے متاثر ہو کر جال بی تو ہو گیا، کی شخص نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا اور لوچھا کہ تیم اکیا طال ہو گیا اور اللہ کی دعشرت صالح کی مجلس کی ہر کت سے اللہ تعالیٰ کی حضرت صالح کی مجلس کی ہر کت سے اللہ تعالیٰ کی حضرت صالح کی مجلس کی ہر کت سے اللہ تعالیٰ کی دمت میرے شامل صال ہو گی اور اللہ کی دمت ہر چیز کو شامل ہو

(كتاب التواتين لائن قدامه ص ٢٥٢)

## نیک لوگوں کی صحبت کی بر کت پر انمول جھٹ

ند کور قصے میں صالح رحمہ اللہ کی صحبت اور مجلس سے متأثر ہو کر اور ان کی آخرت سے متعلق گفتگو من کر نوجوان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نصیب ہوا۔

کسی نے کیابی خوب کہا ہے کہ صحبت صالح تراصالح کند: کہ صالح آدمی کی صحبت تجھے صالح مناوے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت ہے متعلق امام قرطبی نے اپنی تفسیر ۱۰ / ۲۴۲ میں بہت ہی پاری صحت کی ہے وہ لکھتے ہیں۔ کہ ابن عطیہ کتے ہیں کہ میرے والد محرّم نے فرمایا کہ میں نے اُلو الفضل جو ہری کو مصر کی جامع محبد کے منبر پریہ کہتے ہوئے سا (( اِن من احب اُھل النحیونال من بو کتھم ، کلب احب اُھل فضل و صحبھم فذکرہ الله فی محکم تنزیله) جو کوئی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی رکت کو پالیتا ہے۔ (دیکھو تو) ایک کا (اصحاب کہف کا) جس نے اہل الندسے محبت کی اور ان کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالی نے اسکاذ کر آئی کی اُراضاب کہف کا) جس نے اہل اللہ سے محبت کی اور ان کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالی نے اسکاذ کر آئی کی بیس کردیا۔

اس کے بعد امام قرطبی فرماتے ہیں۔جب ایک کتے نے اولیاء اللہ اور صالحین کی صحبت میں

رہ کرید درجہ پالیا کہ حق تعالیٰ نے اسکی خبر کواپی کتاب میں نازل فرمادیا توان مؤمنین مؤحدین کے بارے میں تہمارا کیا خیال ہے جن کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنی کتاب میں پیا ایبھا اللذین آمنوا کہ کہر مخاطب کیا ؟ بلے اس میں توان مؤمنین کیلئے کیا ہی خوب تیلی اور انس کا سامان ہے جو نبی کریم کاوران کی آل اولادہ محبت تو کرتے ہیں مگر ایمان کے کامل درجات کو نہیں پہنچ سکے۔
اس کے بعد ام قرطبی فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت آئس و بیائی نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ کے محبور (نبوی) ہے فکل رہے تھ ، کہ جاتے ہوئے محبد کی دیوار کے پاس ایک آدمی کو ملے تواس نے سوال کیا کہ یار سول اللہ ایس نے فرمایا کیا کہ یار سول اللہ ایس کے دی کیا تواس نے موال کیا کہ یا تیاری کی ہے ؟ توعرض کیا (یارسول اللہ میری کوئی نیاریارسول اللہ میری کوئی نیاریارسول اللہ میری کوئی نیاریارسول اللہ میری کوئی میں کریم کی ہے گئی ہے ہوئے میں کہ میں (بھی) تو اللہ اور اسکے برخی کی میں ربھی کو اللہ اور اسکے بعد حضرت آئس کے بعد حضرت آئس کی مقالے ہیں کہ میں (بھی) تو اللہ اور اسکے میں کریم کی اور حضرت آئس کی خواسے ہیں کہ میں (بھی) تو اللہ اور اسکے امریک کی میں کریم کی کہ میں ربھی کہ میں ان حضر ات کے ساتھ ہی ہو دگا گرچہ میں ان حضر ات کے ساتھ ہی ہو دگا گرچہ میں ان حضر ات کی ساتھ ہی ہو دگا گرچہ میں ان حضر ات کی ساتھ ہی ہو دگا گرچہ میں ان حضر ات کی ساتھ ہی ہو دگا گرچہ میں ان حضر ات کی ساتھ ہی ہو دگا گرچہ میں ان حضر ات کے ساتھ ہی ہو دگا گرچہ میں ان حضر ات کی مثل نیک اعمال نہیں کریم کی مثل نیک اعمال نہیں کریم کی مثل نیک اعمال نہیں کریم کی مثل نیک ایک کیا گیا۔

اسكے بعد امام قرطبي فرماتے بين (كلبُ أحب قوماً فذكر و الله معهم) كه ايك كے في جس قوم سے محبت كى الله تعالى نے اسكاذكر بھى اسى قوم كے ساتھ كردياد (فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان و كلمه الاسلام و حب النبي ﴿ ) بس اسكى رحمت (جس كى كوئى حد نهيں ہے) اس سے ہم كيے محروم روسكتے بين جبكه ہمارے پاس ايمان واسلام كا عقد اور جناب نبى كريم ﴿ كَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ مِنَا بنى آدم ... محبت (بھى ہے ﴿ ولقد كرّ منا بنى آدم ... الآية ﴾ (الاسراء: ٧٠)

ترجمہ: (اور ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی ہے اور جنگل اور دریا میں اُن کو سوار کی دی ،اور بردھادیا اُن کو بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بردا کی دی ،اور بردھادیا اُن کو بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بردائی دیکر۔)انتھی ما قالہ القرطبی رحمہ الله

### کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کا قصہ

کتاب التوائین میں حضرت و ہیب بن الور دسے منقول ہے کہ ایک دن کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے ایک ورد گار! لذتیں ختم ہو کئیں اور برائیاں باتی رہ گئیں، اے میرے پر دردگار! جہنم کی آگ کا عذاب دینے ہے تجھ کو کو کئی فائدہ منیں ہے ، البتہ میں مختاج ہول کہ تور حم فرما کر جھے جہنم کے عذاب سے نجات بخش دے۔ البتہ میں مختاج ہول کہ تور حم فرما کر جھے جہنم کے عذاب سے نجات بخش دے۔ اس و دران اس کے ہمراہ ایک دوسری عورت اس سے مخاطب ہو کر یولی، اے بہن! کیا تو ہیت اللہ کے اندر داخل ہو تا اپند کرتی ہے ، اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم میرے پاؤل تواس لا گئی بھی ہیں کہ بیہ بیت اللہ کا طواف بھی کریں، چہ جائے کہ میں ان ناپاک قد مول سے بیت اللہ کوروندوں، جیمے اچھے اچھی طرح معلوم ہے کہ بیہاؤل کیے کیسے ؟اور کھال کھال چلے ؟ (کتاب التوائین ص ۲۵۳)

### ایک آدمی کااینے گناہوں پررونااور توبہ کرنا

اہرائیم بن حارث سے روایت ہے کہ آیک آدمی بہت رویا کر تا تھا، جب اس سے اس کے رویے کی وجہ پوچھی گئی تواس نے جواب دیا کہ مجھے اپنے گناہوں کی یادرلاتی ہے، جو میس نے اس وقت کئے جب کہ میر ا آ قا مجھے دکھے رہا تھا اور وہ ہر وقت مجھے سز اویے کی بھی قدرت رکھتا تھا مگر میں نے پھر بھی گناہ کرتے وقت اس سے شرم نہ کی ،اب اس نے مجھے اس دن تک کے لئے مہلت دے دی ، جس دن کا عذاب دائمی اور اس کی حسرت نہ ختم ہونے والی ہے ،اللہ کی قتم اگر مجھے یہ اختیار وے دیا جائے دن کا عذاب دائمی اور اس کی حسرت نہ ختم ہونے والی ہے ،اللہ کی قتم اگر مجھے یہ اختیار وے دیا جائے کہ مٹی ہو کہ اگر تو چاہے تو تیرا حساب لیا جائے پھر تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے اور اگر ہُو چاہے کہ مٹی ہو جائے تو تیرے مٹی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے ، حقیقت یہ ہے کہ میں اس بات کو پہند کروں گا کہ میں مئی ہو جاؤں۔ (تماب التوائین ص ۲۵)

## برخ نامی عابد کی توبه کا قصه

كتاب التوابين صفحہ ٥ عيں ہے كه موكى عليه السلام كے زمانه ميں ايك دفعه بنى اسوائيل پر بارش نہ ہونے کی وجہ ہے سخت خشکہ سالی کی حالت ہو گئی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے در خواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعاکریں۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ میرے ساتھ پہاڑ کی طرف نکلو، چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پپاڑ کی طرف نكلے، جب حضرت موى عليه السلام بہاڑ پر چڑھنے لگے تواعلان فرمایا كه ميرے پیچھے كوئى ايسا آدمى نه آئے جس نے اللہ کی کوئی نا فرمانی کی ہوء اس اعلان کے بعد نصف سے زیادہ لوگ واپس ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا کہ میرے پیچیے ایساکوئی آدمی نہ آئے جس نے الله كى كوئى نافرمانى كى ہو، ووسرى مرتبہ اعلان كے بعد سارے لوگ واپس لوث آئے، مگرايك كانا آدمی جس کوہرخ عابد کہتے تھے وہ حضرت موئی علیہ السلام کے ہمراہ رہا، حضرت موئی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مختبے سنائی نہیں دیا جو پچھ میں نے کہا ہے ؟ برخ عابد نے کہاجی کیوں نہیں ؟ میں نے آپ کا فرمان سناہے ، حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تونے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ؟اس نے عرض کیا کہ مجھے اور تو پچھ یاد نسیں پڑتا مگر مجھے ایک چیزیاد پڑتی ہے اگر وہ گناہ ہے تو میں واپس ہو جاتا ہوں ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہتاؤوہ کیا ہے ؟ عابد برخ نے عرض کی کہ ایک مرتبہ میں کسی راستہ سے گزر رہا تھااچانک مجھے ایک گھر کاوروازہ کھلا ہواد کھائی دیامیں نے اپنی اس کانی آنکھ ہے اس میں جھا نکا مجھے کوئی شخص د کھائی دیاالبتہ یہ معلوم نہیں کہ وہ مر د تھایاعورت، میں نے اپنی اس آنکھ ہے کہاکہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی طرف جلدی کی ،اس لئے اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ، میں نے اپنی انگلی ہے اس آنکھ کو نکال دیا۔ اگر میر ایہ عمل اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے تو میں واپس ہو جاتا ہوں ، حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو گناہ خمیں ،اس کے بعد حضرت مو ی علیہ السلام نے اس ے فرمایا کہ اے برخ اللہ ہے بارش کی دعا کر اس نے دعا کرنی شروع کی ،اے قدوس! جو کچھ تیرے یاس ہے اس کی کوئی حد نہیں اور تیرے خزانے تھی ختم نہیں ہو سکتے اور تیری ذات پر مثل کا مجھی دھبہ نہیں لگ سکتا، پھر کون سی ایسی چیز ہے جو تیری جودوسٹا کے احاطہ سے باہر ہے ، المی اپنی مهر بانی ہے اس وقت بارانِ رحمت نازل فرما، دعا کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عابد برخ والیس لوٹے تواس قدربارش شروع ہو گئی کہ دونوں کیچڑ میں چل رہے تھے۔

## ایک گناہ گار ہندے کی توبہ کا قصہ

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر سخت قط پرالوگ جمع ہو کر حضرت موی عليبرالسلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا، آے كليم الله! اپنے رب سے ہمارے لئے بارانِ رحمت کی دعالیجیجے، حضرت موی علیہ السلام اٹھے اور ان کے ساتھ صحراکی طرف چل دیئے اس وقت لوگوں کی تعداد کم وہیش ستر ہزار ہو گی ، حضرت مو کیٰ علیہ السلام نے دعاشر وع کی ،النی! ہم پر بارش نازل فرما، اللي! ہم ير ايناكرم فرما، اللي! شير خوار معصوم پچول، جاره كھانے والے بے جارے جانوروں اور کبڑے یوڑھوں کے (نیک اعمال کے )وسیلہ سے ہم پر بارانِ رحمت نازل فرما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے بعد آسان اہر آلوو ہونے کی بجائے مزید صاف ہو گیا اور سورج کی گرمی خوب تیز ہوگئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پریشان ہو کر پھربار گا والٰہی میں عرض کیا،الٰہی!اگر میرا مرتبہ تیرے نزدیک کم ہو گیاہے تو نبی آخر الزمان حضرت محد ﷺ کے علو مرتبہ (ان کے نیک اعمال) کے وسیلہ سے ہماری دعا قبول فرما، اللہ تعالی کی طرف سے حضرت موئ علیہ السلام پروحی آئی،اے موٹی! تیرامر تبہ میرے نزدیک کم نہیں ہوا، توبقیناً میرے نزدیک عزت والاہے، گرتم میں ایک اپیابدہ ہے جو گناہوں کے ساتھ مجھ ہے چالیس سال ہے برسمر پرکار ہے ، اس لئے تواس کے بارے میں اعلان کر دے تا کہ وہ تمہارے در میان سے نکل جائے ، کیوں کہ اس کی بدولت تم سب بارش سے محروم ہو ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار گاو خداو ن**دی می**ں عرض کیا ، اللی! میرے آ قا! میں ایک ضعیف ہندہ ہوں میری آواز کمزور ہے وہ تقریباً ستر ہزار کے مجمع میں ہرایک تک کیے پنیچے گی ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی آئی کہ آواز لگانا تیراکام اور تیری آواز کا ہر ایک تک پہنچانا میر ا کام، حضرت موی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آواز لگائی،اے وہ گناہ گار بندے جو جالیس سال سے گناہوں کے ساتھ اللہ ہے برسر پر پارے ہمارے اس مجمع سے نکل جا، تیری وجہ سے ہم بارش سے محروم ہیں، حضرت موسی علیہ السلام کا یہ اعلان سن کروہ گناہ گاربندہ کھڑا ہوااس نے اپنے دائیں بائیں نظر دوڑا کر دیکھا مگر کوئی بھی دوسر اشخص اس مجمع ہے نہ نکلا ،اس کو یقین ہو گیا کہ اس اعلان ہے مطلوب میں ہی ہوں، اب اس نے اینے جی میں سوچا کہ اگر اس مجمع سے نکلوں تو بوری قوم بنی اسوائیل کے سامنے میری رسوائی ہوگی اور اگر میں بیٹھار ہوں اور مجمع سے نہ نگاوں ، تو پھر سارے لوگ میری بدولت بارانِ رحمت ہے محروم رہیں گے ،ای ذہنی کشکش کے دوران اس نے اپنے سریر كپڑااوڑھ ليااورائے گزشتہ گناہوں پر ندامت كے ساتھ بار گاداللي ميں توبہ كے لئے سر كوشی شروع

کردی، اے میرے معبود! اے میرے آقا! ہے شک میں نے چالیس سال تک تیری نافر مانی کی اور تو نے مجھے ڈھیل دے رکھی اور اب میں تیر افر مانبر دار بندہ بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوں، تو میری تو بہ قبول فرما، ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک سفید بادل آسان پر نمودار ہوااور وہ اس طرح بر سنے لگا جیسے کہ مشکیزوں کے منہ کھول دیئے گئے ہون۔ حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، میرے معبود! میرے مولا! کس وجہ سے ہم پر بارش شروع ہوگئ ؟ ابھی تک تو تیرانا فرمان بندہ اس مجھ سے باہر نہیں آگا، اللہ کی طرف سے جواب ملا، موکی! جس شخص کی وجہ سے اب تک بارش رکی ہوئی تھی، اب اس شخص کی بدولت تم پر بارش ہوئی، حضرت موگ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے معبود! بھے اس نافرمان بندہ کی زیارت کرادے ، اللہ تعالی نے علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے معبود! بھے اس نافرمان بندہ کی زیارت کرادے ، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسی! میں نے اس کی اس وقت پر دہ پوشی کی جب کہ وہ میرانا فرمان تھا تو کیا اب میں اس کی پر دہ دری کروں جب کہ وہ میرا فرمانبر دار بن گیا ہے؟ اے موسی! میں چغل خور بندوں کو برا اس کی بیاری تو کیا گھر میں خود چغل خور بنوں۔ (کتاب التوائین لابن قدامہ ص ۱۸۲۸)

# ا بنی جان برام کرنے والے نوجوان کی توبہ کا قصہ

حضرت وہب بن منہ رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بردامتکبر خداکا نافر مان نوجوان تھا، جس نے اپنی جان پر گناہوں کے ساتھ بردا ظلم کرر کھا تھا، لوگوں نے اس کواس کی بدروشی کی وجہ ہے شہر ہے باہر نکال دیا، اب وہ شہر ہے باہر ویرانے میں رہتا، کو گی اس سے عبیک سلیک تک نہ کرتا، آخر جب موت کا وقت قریب ہوا تو وہ ای ویرانے میں شہر کے باہر پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میر اایک دوست قریب الموت ہے اس کے پاس جا کراس کی موت کے بعد اس کو عنسل دینا اوراس کی نماز جنازہ پڑھنا اور میری طرف سے ان لوگوں کو بتلا دو جو میر کی بہت نافرمانیاں کر چکے ہیں کہ وہ اس کے جنازہ میں میری طرف ہوں تاکہ میں ان کی مغفر ت کر دوں اور جنازہ کے بعد اس کو میر ہے پاس (قبر میں) لے آؤ تا کہ میں اس کا اچھا ٹھکانا بناؤں۔ چنانچہ حفر ت موکی علیہ اسلام نے بنی اسو ائیل میں اعلان کر دیا، لوگ کثرت سے اکھٹے ہوگئے ، جب سب لوگ اس شخص کے پاس پنچے تو انہوں نے اس کو بچھان لیا اور حضر سے موکی علیہ السلام ہے عوض کیا کہ اے تی اللہ کانا فرمان متنکبر شخص ہے جس کو حضرت موکی علیہ السلام کو اس سے بوانی تھوں ہو انہوں ہے جس کو جس کو بی علیہ السلام کو اس سے بروانہ جب ہوا، جس کی باس کی بدا عمل کیا ہواں کی وجہ سے شہر بدر کیا تھا، حضرت موکی علیہ السلام کو اس سے بروانہ تھوں ہوا،

اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موکی علیہ السلام پروتی آئی کہ واقعی ان اوگوں نے بچے کہاہ، یہ نوجوان ایسابی تھااور یہ لوگ زمین پر میرے گواہ بیں، لیکن جب اس ویرانے بیں اس کی موت کاوفت قریب آیا تواس نے اپنے وائیں بائیں نظر دوڑ آئی گرنہ اس کو کوئی اپنا قر بی رشتہ دار اور نہ کوئی دوست نظر آیا اور اس نے اپنے آپ کو تنا بے یار ومد دگار اور ذکیل دیکھا، اب جب کہ مخلوق سے اس کا دل کٹ کنلے تو میری طرف اس نے نظر کی اور کہا، اللی! میں تیرے بعد وں میں سے ایک ایسابندہ ہوں جو کہ شہرول میں ہوتے ہوئے بھی مسافر ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تجھے عذاب دینے کی مجھے پر زیادہ قدرت نہیں تو پھر میں تجھ سے مغفرت کا طالب نہ ہوتا، حالا نکہ تیرے سوانہ کوئی میری پناہ گاہ ہے اور نہ جائے امید اور میں تجھ سے مغفرت کا طالب نہ ہوتا، حالا نکہ تیرے سوانہ کوئی میری پناہ گاہ ہے اور نہ جائے امید اور میں انے تو مجھے اپنی خات العفور الرحیم کے اس لئے تو مجھے اپنی ذات عالی سے امید مغفرت میں ناکام نہ کر۔

اے موسیٰ! کیا ہے میری شان کے لائق ہے کہ میں ایسے درماندہ بے یارو مددگار ہتدہ کی معافی کی درخواست رد کر دول؟ حالا نکہ اس نے مجھ سے مانگنے کا مجھ ہی کو وسیلہ بنایا ہے اور میرے ساسنے عاجزو بے بس ہو کر گر پڑا ہے ،اے موٹ! مجھے اس کی غربت ، عاجزی اور تچی توبہ ایسی پیندہ کہ اگر وہ ساری ذمین کے گناہ گاروں کے بارے میں مجھ سے بخشش کا سوال کرے تو میں سب کو بخش دول۔اے موٹ! میں ہی غریب کی پناہ گاہ ہوں اور میں ہی اس کا دوست ہوں اور میں ہی اس کا طبیب اور اس پر موٹی الا ہوں۔ (سم سے التوائین لابن قد امہ ص ۸۲ ، ۸۲)

#### مر داور عورت دونوں کے لئے ایک نہایت ہی مفید اور اہم ترین بات

نوجوان کی توبہ کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوو حی کے ذریعے جو بیبات ارشاد فرمائی کہ اے موسیٰ! بیہ لوگ بچے کہتے ہیں بیہ نوجوان ابیا ہی تھااور بیہ لوگ (زمین پر) میرے گواہ ہیں۔

بندہ عرض کرتا ہے کہ یمی بات ہمارے الولے پیٹیبر جناب بی کریم رہے نے ایک موقع پر صحیح حدیث میں ادشاد فرمائی ہے جو ہم آئندہ بیان کررہے ہیں اور کسی بزرگ کا یہ قول ہے: (السنةُ اللح الحق) کہ مخلوق کی زبانیں حق تعالیٰ کے قلم میں یعنی مخلوق جوبات اپنی زبان ہے یو لتی ہے حق تعالیٰ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جاسکے۔

اور خاری و سلم شریف میں حصرت انس رکھائی ہے روایت ہے کہ اوگ ایک جنازہ اٹھائے جارے تھے کہ مر نے والے کی تعریف میں حصرت انس رکھائی ہے روایت ہے کہ اوگ ایک جنازہ اٹھائے جارے تھے کہ مرنے والے کی تعریف کرنے بعد) اوگ ایک ووسر اجنازہ لے کر گزرے اور اس مرنے والے کے خلاف پری باتیں کرنے لئے ، تو بی کریم بھی نے (س کر) فرمایا (وَجَبَتُ ) کہ واجب ہو گئی۔ خلاف پری باتیں کرنے لئے ، تو بی کریم بھی نے (س کر) فرمایا (وَجَبَتُ ) کہ واجب ہو گئی۔

حضرت عمر رصی الله نے بوچھا کہ (اے اللہ کے رسول ایک) کیا چیز واجب ہوگئ؟ تو بی

کر یم اللہ نے فرمایا: (یہ شخص جس کی تم تعریف کررہے تھے اس کے لئے جنت واجب ہوگئ) اور یہ
دوسر اشخص جس کی تم بدخوئی کررہے تھے اس کے لئے دوزخ واجب ہو گئ (اور پھر فرمایا): (انتہم
شہداء اللہ فی الأرض) کہ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو (کہ تمہاری گواہیوں پر اللہ تعالی فیصلہ
فرماتے ہیں)۔

اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: (المؤمنون شهداء الله فی الارض) که مؤمن لوگ زمین پراللہ کے گواہ ہیں۔

حافظ الن ججرنے فتح الباری جس/ص ۲۷ میں امام قرطبی کا قول لکھاہے وہ فرماتے ہیں کہ اس ندکورہ حدیث کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اشارہ کرتا ہے جو اس نے سور ہُ بقرہ آیت فہرس مائیں نازل فرمایا،وہ فرمان یہ ہے:﴿و کذلك جعلنا کم أمةً و سَطًا لتكونوا شُهداءً علی الناس ویكونَ الوَّسُولُ علیكُم شهیدًا ﴾ (البقرہ: ۱۳۳)

ترجمہ: (اوراسی طرح ہم نے تم کو معتدل اُمت بنایا ہے تاکہ تم (دوسرے) لوگوں پر گواہ ہو اور سول اللہ (ﷺ تم پر گواہی دینے والا ہو۔)

اس کے بعد حافظ ائن جمر نے لکھاہے کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہ جو کما گیاہے کہ لوگ مر نے والے کی اچھی تعریف کریں تواس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی،اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف کرنے والے نیک عادل اور بزرگ قتم کے لوگ ہوں اور وہ تعریف جو کر مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف کرنے والے نیک عادل اور بزرگ قتم کے لوگ ہوں اور وہ تعریف جو کر رہے ہیں ،وہ بھی واقعہ کے مطابق ہو (ایسا نہیں کہ ہر ماجہ ساجہ اپنے جیسے چور ڈاکو اور زانی یاشر افی کی تعریف کرنے گئے اور اس یراس کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے۔)

اور میہ بھی کہا ہے کہ حدیث اپنے عموم پر ہے اور اس پر امام احمد اور حاکم کی مرفوع روایت ولالت کرتی ہے، فرمایا کہ جو بھی مسلمان مرتاہے لیں اگر اس کے اردگر دینے والے چار آدمی ہے گواہی دے دیں کہ اس شخص میں ہم نے خیر کے سواکو کی دوسری برائی نہیں دیکھی، تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے تہماری گواہی کو تبول کیا اور اس کی وہ غلطیاں معاف کر دیں جس کو تم نہیں

جانة انتهى كذف

امام قرطبی نے اپنی تفییر ج ۵ / ص ۱۹ امیں اللہ تعالیٰ کے فرمان سور 6 نساء آیت نمبر اسم کی تفییر کرتے ہوئے حصرت سعید بن المسیب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کوئی ایسادن نمیں گزر تا کہ جس دن نبی کریم کی امت کو صبح و شام ان کے سامنے پیش نہ کیا جاتا ہو، بس نبی کا ان کو ان کی نشانیوں اور ان کے اعمال ہے (قیامت کے دن) پہچانیں گے، اس لئے نبی کریم کی قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

ترجمہ: فرمایا کہ (پھر کیاحال ہو گاجب ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والابلائیں گے اور آپ ﷺ کو (بھی)بلائیں گے ان لوگوں پر احوال بتانے والا (گواہی دینے والا)۔

اور حافظ ائن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفییر جلد نمبر ۱۳ وصفحہ ۲۳۰ پر این ابی الد نیا سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ عباد بن عباد حضر ت ایر اہیم من صالح جو اُن دنول فلسطین میں رہتے تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضر ت مجھے کوئی خاص وعظ و نصیحت فرماد ہجئے، تو اس پر انہول نے کہا کہ اے میرے بیارے! اللہ تعالیٰ آپ کو صالح اور نیک اعمال کی تو فیق دے ، بھلا میں مجھے کیا وعظ و نصیحت کروں ، اس میری اتن سی بات یا در کھواور وہ یہ کہ مجھے ایک حدیث مینی ہے کہ زندول کے اعمال ان کے عزیزوا قارب مُر دول پر پیش ہوتے ہیں ، اس تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیر اکون ساعمل رسول اللہ (ہے) پر پیش ہوتے ہیں ، اس تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیر اکون ساعمل رسول اللہ (ہے) پر پیش ہوتے ہیں ، اس تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیر اکون ساعمل رسول اللہ (ہے) پر پیش ہوتا ہے۔ یہ بات کہ کر حضر ت ابر اہیم بن صالح اس قدر شدت سے روئے کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤل ہے تر ہوگئی۔ انتہی

کہنے کا مقصدیہ تھ کہ غلط عمل کر کے جناب بی کریم ایک کو تکلیف نہ پنچانا کہ امت کے اعمال ان پر پیش کئے جاتے ہیں، اس قصہ کو ہیان کرنے سے قبل حافظ ائن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں: زندوں کے اعمال مُر دوں پر پیش ہوتے ہیں جب وہ کسی اچھے اور صالح عمل کو دیکھتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں اور جبوہ کسی کے برے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اللہ ، اس کو ہدایت عطافرما۔

# ایک عجیب وغریب قصه

اس کے بعد ہم آپ کوایک بہترین قصہ سناتے ہیں ہیہ قصہ ہندوستانی شاعر مرزا قلتل کے ساتھ پیش آیا، قصہ بخواس طرح ہے کہ ایک ایرانی شخص مرزا قلیل کے شاعرانہ کلام میں تھمت و معرفت کی باتوں سے بردامتاً ثر ہوا، اس نے سوچا کہ یہ شاعرا پنے دین میں ایک بلند مقام رکھتا ہے ، بردا

صالح ہزرگ اور نیک انسان معلوم ہوتا ہے، لنذااس کی زیارت کرنی چاہئے، چنانچہ وہ ملاقات اور زیارت کی غرض سے ایران سے ہندوستان چلا آیا، جبوہ اس کے گھر کے دروازہ پر پہنچا تواجانک دیکھتا ہوں ہے کہ وہ شاعر ڈاڑھی منڈوارہ ہیں، توابرانی نے مرزا قلیل کی اس حرکت کو دیکھتے ہی تعجب اور چرانگی سے بوچھا؟ آغا توریش می خراشی ؟ جناب کیا آپ ڈاڑھی منڈوارہ ہیں، اس پر مرزا قلیل نے جواب دیا (بلی من ریش میخ اشم و لئی دلی مسلمان کو تکاف تو نہیں دے رہا، تووہ ایرانی چو نکہ تجی مجت مسلمان کادل توزخی نہیں کررہا، یعنی کسی مسلمان کو تکایف تو نہیں دے رہا، تووہ ایرانی چو نکہ تجی مجت کے دل کوزخمی کرنے بیاس کو تکہ دیا کہ آپ تواس سنت نبوی کے دل کوزخمی کرنے بیاس کو تکہ دیا کہ آپ تواس سنت نبوی کے دل کوزخمی کرنے بیاں کو تکیف دیے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ تواس سنت نبوی وہ ول جو تمام ولوں کاباد شاہ ہے تماس کوزخمی کررہے ہیں، یعنی جناب نبی کریم آپ کا دورا جو تمام ولوں کاباد شاہ ہے تماس کوزخمی کررہے ہواور تکلیف پہنچارہے ہو۔ (اس لئے کہ تہمارا سے عمل رسول اللہ کے کہ پہنے ہوتا ہے)

مر زا قلیل ایرانی شخص کی بیاب سن کر غش کھا کر گریڑا، کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو .

فارسی میں بیہ شعر پڑھا :

جزاك الله كه چشمم باز كردى مرا با جاني جان همراز كردى

یعنی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطافرمائے، آپ نے تو میرے دل کی اندھی آنکھ کو کھول کے رکھ دیااور آپ نے تو مجھے میرے محبوب ﷺ کی جاہت سے آگاہ کر دیا۔ کہ وہ کیا جائے ہیں۔ادر میں کیا کر رہا ہوں کہ ڈاڑھی منڈواکران کو تکلیف پہنچارہا ہوں)

للذا جمیں جائے کہ ہم اپنے غلط اعمال کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ پرامت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔

سوال امام ابن تمه رحمة الله عليه ہے کی نے سوال کیا که زندہ حضرات جب مردہ حضرات جب مردہ حضرات جب مردہ حضرات کی زیادت کی زیادت کے لئے (ان کی قبور پر) جاتے ہیں، تو کیاوہ ان کو جانتے اور بیچانے ہیں اور کیاوہ مردہ شخص اپنے قریبی رشتہ داریادوسرے کوزیارت کے وقت بیچانتاہے ؟

وردہوئے ہیں جوان کے آبس میں ملاقات کرنے پردلالت کرتے ہیں،اس طرح زندہ حضرات کے واردہوئے ہیں،اس طرح زندہ حضرات کے اعمال مردہ شخص پر بیش ہوتے ہیں،اس کے متعلق بھی بہت سے آثار وارد ہوئے ہیں جیسے کہ عبداللہ

ائن مبارک نے حضرت ابو ابوب انصاری دختی ہے دوایت کیا ہے کہ جب مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور روح اوپر جاتی ہے تواللہ کے نیک ہندول کی روحیں ایسے ہی ملتی ہیں جیسے و نیا میں ایک دوسرے کو خوش خبریاں سنانے والے ملتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا حال واحوال ہو چھتے ہیں ، توان میں سے بعض اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں اپنا اس بھائی کی طرف و کھو کہ دنیا میں سے توان میں سے بعض اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں اپنا سے اس بھائی کی طرف و کھو کہ دنیا میں سے کس قدر مصائب اور مشکلات میں گر اہوا تھالب سے کس قدر آرام وراحت میں ہے ، پھر اس سے بوچھتے کہ فلال صاحب کیا کر رہے تھے اور فلال عورت کیا کر رہی تھی ، کیاان کی شاوی ہو گئی۔ (اس طرح کے مختلف سوال کرتے ہیں) الحدیث۔

باقی رہااس کے متعلق کہ کیاز ندہ جب مردہ کی زیارت کے لئے آتااور اس کو سلام کرتا ہے تو کیاوہ جانتا ہے ، تواس کے متعلق حضرت این عباس دینے اٹنے سے منقول ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نی کریم سے نے فرمایا: (مَا مِن أحدٍ يمر ٌ بقبرِ أخيهِ المؤمن کان يعرفه فی الدنيا فيسلم عليه إلّا عوفه ورد عليه السلام) فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جو اس کو دنیا میں جانتا تھا اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کو بیجانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

ائن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضور رہے سے ثابت ہے اور صاحب الاحکام جن کا نام عبد الحق ہے انہول نے اس حدیث کو صحیح قرار دیاہے۔ (کما فی مجموع فتاوی الشیخ ابن تیمیه ۲۳۶/س۳۱۱)

### مذكوره بحث كاخلاصه

اس مذکورہ بحث کا خلاصہ رہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اواکرنے کی کوشش کر تارہے اور اللہ تعالیٰ کے ہندوں کے قلوب کوشر کی اعتبار سے خوش کرنے اور الن کی آنکھوں کو شعنڈ اکرنے میں لگارہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد زمین پراس کی تعریفیں کرنے والے اور اس کے حق میں اللہ کے ہاں گواہ بنے والے موجود ہوں ، تاکہ اللہ کے ہاں اس کے لئے جنت کا فیصلہ اس کے و فن کرنے سے پہلے ہی کر دیا جائے۔

مگرافسوس کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں کہ نیک اور عادل قشم کے لوگ بلکل بن ان کے حق میں کلمہ خیر کہنے اور اچھی گواہی دینے کے لئے تیار نہیں، حدید ہے کہ ان کے اپنے بن عزیز وا قارب مال ، بہن ، بیوی اور بیلی ، باپ ، بھائی تک بھی اس کے حق میں اچھی گواہی دینے کو تیار نہیں ،وہ بیڈی جس کی تلاش میں اس نے ساری پونجی لگادی تھی اور وہ اولاد جس کو راضی کرنے کے لئے اور ان کے حالات کو سدھارنے کے لئے لمبے چوڑے مال کمائے اور رات ون محنت کی ، حتی کہ بعض او قات حرام اور حلال کی بھی تمیز نہ رہتی تھی مگریہ سب کے سب اس کے حق میں خیر کی گواہی وینے کیمنے تیار نہیں۔

خداکی قتم دنیامیں ایسے اوگ موجود ہیں ،ولاحول ولا قوۃ اللہ باللہ۔ بس ہمیں چاہئے کہ نیکیوں میں سبقت کریں تاکہ زمین پر ہمارے گواہ اور خیر خواہ موجود ہوں جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری تعریف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری تخشش کرتے ہوئے فرما دیں : قلد قبلت گو لکم کہ میں نے تماری بات اور گواہی کو قبول کیا اور اس شخص کے وہ تمام گناہ معاف کر دیئے جن کو تم نہیں جانے ، جسے کہ سابقہ حدیث میں یہ جملہ گزر چکا ہے۔

# سوکے قاتل کو بھی معافی مل گئی اور بخشش ہو گئی

حضرت ابو سعید خدر کی دی ہے۔ مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تم ہے وہی بات بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ کے تنہ ہے، جس کو میرے دو نوں کا نوں نے بنا اور میرے ول نے اس کو محفوظ کر لیا، وہ میہ ہے کہ ایک شخص نے ننانوے آدمیوں کو تا حق قتل کر ڈالا، پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے لوگوں ہے کی براے عالم کے متعلق دریافت کیا، چنانچہ اس کو ایک عالم کے متعلق دریافت کیا، کہ میں نے عالم کے متعلق بتایا گیا، وہ قاتل اس عالم کے پاس پہنچا، اس نے عالم سے اپنا باجرابیان کیا، کہ میں نے انوے آدمی تا حق قتل کے ہیں، اب میں توبہ کر تاجا بتا ہوں، کیا میرے لئے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ معالم نے قاتل ہے کہا کہ ارے ننانوے قتل کر نے کے بعد توبہ ؟ تیرے لئے توبہ کی کوئی گنجائش ہیں، اس قاتل نے آئی کہ وار تکال اور اس عالم کو بھی قتل کر دیا، اب وہ موکا قاتل من گیا، اس کے بعد شروع کر دیا، چنانچہ لوگوں نے اس کے پھر کسی بڑے عالم کے متعلق دریا ون کرتا ہے ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کے اس نے پھر کسی بڑے عالم کے متعلق دریا ون کرتا ہے ہوں ہوں گئی ہوں والی بستی میں چلا جااور وہاں نیک کرکے ایک مور کی ساتھ اپنے درب کی عبادت میں مرمون ہو جا، چنانچہ وہ اپنی بستی سے نگل کر دوسر کی اور است میں مرمون ہو جا، چنانچہ وہ اپنی بستی سے نگل کر دوسر کی اور است میں بی تھی کہ اس کی موت کا وقت آ بہنے اور دوسر کی بھی خور در میں مرمون ہو جا، چنانچہ وہ اپنی بستی سے نگل کر دوسر کی بھی وہ راست میں بی تھی کہ اس کی موت کا وقت آ بہنے اور وہر کی بستی سے نگل کر دوسر کی بھی کہ در میں مرمون کی دو جا، چنانچہ وہ اپنی بستی سے نگل کر دوسر کی بھی کے دور میں بی تھی کہ اس کی موت کا وقت آ بہنے اور دوسر کی بھی ہوں دیا ہوں وہ کہ بیا تھیں وہ راست میں بی تھی کہ اس کی موت کا وقت آ بہنے اور دوسر کی بھی بی تھی کہ دور کی دور میں کی بھی کو وقت آ بہنے اور کو میں کی بھی کے دور میں کی تھی کو وقت آ بہنے اور کئی ہو ہوں کہ کے دور میں کی تھی کو وقت آ بہنے اور کئی ہو ہوں کی موت کا وقت آ بہنے اور کئی ہو ہوں کی موت کا وقت آ بہنے اور کئی ہو ہو ہوں کی کی دور میں کی تھی کو وقت کا وقت آئی کو وقت کا دور میں کی تھی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی ک

اس فانی جمال سے رخصت ہو گیا، اسکے مرنے کے بعد اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب سے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا، او عمر البیس نے بھی وعویٰ کر دیا کہ میں اس کا زیادہ حق دار ہوں، کیونکہ ساری زندگی ایک گھڑی بھر بھی بھی میری نافرمانی نہیں کی، رحمت کے فرشتوں کی دلین سے تھی کہ گووہ گناہ گارہے مگرابوہ تائب ہوکر گناہوں والی بستی سے نکل چکاہے۔

ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ایک بادشاہ کو فیصلہ کرنے کے لئے بھی دیا، چنانچہ دونوں طرف کے فرشتوں نے اپنا پنادعویٰ پیش کیا، آخر فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ قاتل گناہوں کی جس بستی سے فکلا اور جس دوسری بستی میں توبہ کے ارادہ سے جارہا تھا، دونوں بستیوں کی اس جگہ سے پیائش کی جائے، جس بستی کے یہ زیادہ قریب ہوجائے اس کا اس بستی والوں کا تھم ہوگا۔ حضرت قادہ سے مروی ہے کہ جبوہ قاتل موت کے قریب ہوا تووہ کمزوری کے بادجود جتنا ہو سکا نیاوں والی بستی کی طرف گھٹا، پیائش کے بعداس کی جگہ سے نیک لوگوں والی بستی کا فاصلہ کم نکلا، چنانچہ اس کا نیک لوگوں والی بستی کا فاصلہ کم نکلا، چنانچہ اس کا نیک لوگوں والی بستی کا فاصلہ کم نکلا،

نه کوره حدیث کی شرح میں علاء کے چندا قوال: –

بعض مر فوع آحادیث میں دونوں بستیوں کا نام مذکور ہے ، چنانچہ جس بستی میں قاتل رہتا تھااس کا نام'' کفرو'' ہے اور جس دوسر ی نیک او گوں والی بستی میں اس نے جانے کاارادہ کیا تھااس کا نام'' نصرہ'' ہے۔ (کتاب التواتین)

حافظ این حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نتح الباری ج۲ /ص ۲۳ میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہو تا ہے کہ کفروشرک کے علاوہ تمام گناہوں سے معافی ہو سکتی ہے کیو نکہ قرآن مجید کی روسے کفر کے بعد سب سے بردا گناہ ناحق قتل ہے اور جب اس قصہ سے اس کی معافی ثابت ہوتی ہے توباقی گناہوں کی معافی بطریقتہ اولی ثابت ہوگی۔

رال اگراس پریہ سوال کیا جائے کہ قتل ظلم ہے اور یہ حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتا ہے تو مظلوم کی اوائیگی حق کے بغیر معافیٰ کا کیا مطلب ؟

جواب ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قاتل کو سچی توبہ کی وجہ ہے اس کو معاف فرمادیں تو مقول کواپنی طرف سے عنایات فرما کرراضی کرلیں۔

اوراس حدیث سے ریہ بھی معلوم ہواکہ مفتی بھی فتویٰ دینے میں غلطی بھی کر سکتاہے اور ریہ خیال غلط ہے کہ قاتل کے خیال غلط ہے کہ قاتل نے مفتی کو اس لئے قتل کیا کہ اس کا فتویٰ جمٹل پر مبنی تھا کیول کہ قاتل کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود جاہل تھا اور وہ اپنے گنا ہوں کے بارے میں شرعی تھم سے بے خبر تھا

اس کئے تووہ دوسروں سے مسلسل شرعی تھم کے بارے میں یو چھے کچھ کر تار ہا۔

دراصل اس نے پہلے عالم کواس لئے قتل کیا کہ اس کا فتویٰ سے تھا کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی جس سے وہ لا محالہ میں سمجھا کہ اس کی اب نجات کی کوئی شکل نہیں ہے اور وہ اللہ کی رحمت ہے مایوس ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اس کے فتویٰ کے مطابق عمل کر لیا کہ جب نجات کی کوئی شکل ہی نہیں تو بچر کیا ننانوے اور کیاسو؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کی دیشگیری فرمائی اوروہ پھر اینے کئے پر ندامت کے ساتھ توبہ کاخواہشمند ہوااوراس لئے وہ لوگوں سے دریافت کرکے دوسرے عالم کے پاس بہنچا۔ پہلے عالم کے فتویٰ سے بیراشارہ ملتاہے کہ قاتل کی حالت اور مسئلہ کی حقیقت کو ستجھنے میں اس عالم ہے کو تاہی ہوئی ہے ، عالم کواس میں بہت غور فکر کی ضرورت تھی کہ جو شخص ایک نہیں بلحہ ننانوے قتل کر چکاہے ،وہ کس در جہ کاعادی مجرم ہو گااور قتل کرنا گویااس کی طبیعت بن چکا ہے،اس لئے د فعتذاس کی طبیعت کے ناموافق بات نہ کہی جائے،بلحہ اس کی طبیعت کے موافق انداز میں گفتگو کرتے ہوئے بتدر تج اس کو مسکلہ سمجھایا جائے یہ بھی اس صورت میں تھا کہ جب اس عالم کے نزدیک قاتل کی توبہ نہ قبول ہونے میں کوئی صرح تکم موجود ہوتا حالا تکہ ایسا ہر گزنہیں ، بلحہ اس کے فتویٰ کی بدیاداس کا بنا ظن تھا، بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے عالم پر غلبہ عبودیت تھا، اس کوایک قتل بھی بہت بڑا جرم د کھائی دیا ،چہ جائیکہ ننانوے قتل ، چنانچہ اس غلبہ حال کی ہنا پر علمی لحاظے مسئلہ کی حقیقت اس پر مستور ہو گئی اور دوسرے عالم پر شرعی علم کی پاسداری کا غلبہ تھا،اس لئے وہ فتویٰ دینے میں غلطی ہے محفوظ رہااور مزید ہر ال سے کہ دوسرے عالم نے اس کو آئندہ اصلاح احوال کے لئے طریقہ اصلاح بھی تجویز کر دیا، اس قصہ سے عالم کی محض عابدیر فضیلت ٹاہت ہوتی ہے۔اس واقعہ سے اصلاحِ احوال کے سلسلہ میں ایک مفید امر کا ثبوت ملتاہے وہ یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ بعض آدمیوں کے اعتبار ہے گناہوں والا علاقہ چھوڑ دینابھی ضروری ہو جاتا ہے ، کیونکہ اس علاقہ میں رہنے کی صورت میں آدمی کوبار بارا بنے گناہوں کے مناظر اور گناہوں میں ابتلاء کے محر کات کا نقشہ سامنے آتارہے گا اور بیہ حالت دوبارہ گناہ میں ابتلاء کا سبب بن سکتی ہے۔اس طرح وہ لوگ جو سابقہ گناہوں کے ار تکاب میں معین دید گاریخ تھے یااصل میں وہی شر انگیزی کا سبب تھے ، ان کے ساتھ اختلاط و میل جول پھر دوبارہ گناہ کے ارتکاب کا ذریعہ بن سکتاہے، اس وجہ سے قصہ ند کورہ میں دوسرے عالم نے قاتل کو یہ ہدایت کی کہ اپنے اس علاقہ کو چھوڑ دے اور پھر دوبارہ اس برے علاقہ میں نہ آئے، تواس میں اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ تائب کے لئے مناسب ہے کہ توبہ کے ساتھ اینے ان احوال کو بھی ترک کر دے جن کاوہ زمانہ معصیت میں عادی رہاہے اور آئندہ اس

کے برعکس اچھے اشغال اختیار کرہے ، تا کہ اس کے دل سے بر ائی کااثربالکل مٹ جائے۔

قاضی عیاض رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں اس فرکورہ قصہ ہے ہت چلنا ہے کہ تجی توبہ سے جیت صارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس طرح قتل جیسا علین جرم ہمی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں اس طرح قتل جیسا علین جرم ہمی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے ، گویہ فضہ ہم سے پہلی امتوں کا ہا اور اس سے جحت بکرنا مختلف فیہ ہے مگر غور کیا جانے تواس میں کوئی اختلاف کی وجہ شیں ہے ، کیول کہ اس قصہ کے علاوہ بھی ہماری شریعتِ اسلامیہ میں اس کا جبوت موجود ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں فرمان اللی ہے : ﴿إِن الله لا يعفو أن يشوك به ویغفر ما دون ذالك لمن یشاء ؟

ترجمہ: (لیعن بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کونہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کوشر یک قرار دیا جائے اور اس کے سوااور جیتے گناہ ہیں جس کے لئے منظور ہو گاوہ گناہ بخش دیں گے۔)

اور حضرت عبادہ بن صامت رعبط کی حدیث میں حضور ﷺ نے بعض منہیات کاذکر فرمایا اس میں میہ بھی ہے کہ: "اور نہ قتل کرو جانوں کو" اس کے بعد فرمایا کہ پس جو شخص ان معاصی کا ار تکاب کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپر دہے ، اگر اللہ چاہیں تو معاف فرمادیں اور اگر چاہیں تو عذاب دیں۔ (متفق علیہ فتح الباری شرح البخاری)

حافظ ائن جحر رحمۃ اللہ علیہ نے قتل سے توبہ کے بارے میں ایک عجیب طرح سے استدلال کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس است مسلمہ کے لئے پہلی امتوں کی نبست احکام میں بہت آسانی ہے اس ضابطہ کے پیش نظر جب پہلی امتوں میں قاتل کی توبہ کی مشروعیت ثابت ہے تو امت مسلمہ کے لئے بطریق اولی ثابت ہوگی۔ اس حدیث سے اس پر بھی استدلال کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ فرشتوں کے مابین اختلاف کی صورت میں بعض انسان حاکم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، نیزاس میں مسلمہ سمجھوم ہو تاہے کہ جب دونتنازع فریق میں مسلمہ سمجھوم کے جواز پر دلیل ہے اور اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہو تاہے کہ جب دونتنازع فریق میں مسئلہ شخص کو اپنا حاکم مان لیس تواس کا فیصلہ فریقین کے لئے قابل قبول ہوگا۔

اوراس حدیث ہے جا کم کے لئے فیصلہ کے بارے میں ایک ضابطہ کی بھی راہنمائی ہوتی ہے وہ میں کہ جب حاکم کے سامنے دونول طرف سے دلائل وحالات میں تعارض پیدا ہو جائے توکسی طرف ترجیجے لئے قرائن سے استدلال درست ہے۔ (حوالہ کے لئے دیکھنے فتح الباری شرح البخاری)

#### بعض نوبہ کرنے والے صحابہ کرام دھے اللّٰہ ہے واقعات

### حضرت كعب بن مالك رضيط الله كا توبه كا قصه

صحیحین میں حضر است کھیں میں میں میں میں الک رہنے ہیں گئی خود اپنا قصہ یول ہیان کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ تمام غزدوات میں حضور اگرم کے ساتھ شریک رہا، البتہ غزدوہ بر میں شریک نہ ہو سکااور حضور اگرم کی ہے ہی جو غزدوہ بر میں شریک نہ ہوانا راض نہیں ہوئے۔ در اصل اس کی وجہ ہم تھی کہ حضور اگرم کی کا کوئی ہا قاعدہ کسی لڑائی کا اردہ نہیں تھا اور نہ بی اس کے لئے کوئی او گول کو اطلاع کی گئی بلکہ قریش مکہ کے ایک خوراک لے کر آنے والے قافلہ کورو کنا مقصود تھا، قریش مکہ کو جب کی گئی بلکہ قریش مکہ کے اس ارادہ کی اطلاع بی تو وہ اپنے قافلہ کی حفاظت کے لئے نگل کھڑے ہوئے۔ چنانچہ غزوہ بر ریول الفاق پیش آگیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ غزوہ بدر بروی فضیلت کا حامل ہے، گر حقیقت ہیے کہ مجھے سب سے زیادہ لیاۃ العقبہ محبوب ہے کہ جس بر ربودی فضیلت کا حامل ہے، گر حقیقت ہی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ لیاۃ العقبہ محبوب ہے کہ جس میں ہم حضور کی شک میں ہی خدمت میں حاصر ہوئے ، اسلام کا نے کے بعد میں کسی بھی غزوہ بوک وہ آخری غزوہ ہے جس میں حضور کی بنفس نفیس غزوہ ہوک کا واقعہ در بیش ہوااور یہ غزوہ ہوک وہ آخری غزوہ ہے جس میں حضور کی بنفس نفیس خورش کی ہوئے۔

یں غروہ ہوک ہے ہیلے کی لڑائی میں بھی اتنا قوی اور مالدار نمیں تھا جتنا کہ ہوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی وو او نشیال تھیں، اس سے پہلے بھی بھی دو او نشیال میں میرے پاس ہونے کی نوبت نمیں آئی۔ حضور ﷺ کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا اردہ ہو تا تھا اس کا اظہار نہیں ہو تا تھا بابحہ وو سری جانبول کے احوال دریافت فرماتے سے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ "المحوب خدعه"کہ جنگ دھوگاہے گر اس لڑائی میں چو نکہ گری بھی شدید تھی اور سنر بھی دور کا تھا اس کے علاوہ دشمنول کی بھی بہت ہوئی جماعت تھی، اس لئے صاف اعلان فرمادیا تھا تا کہ لوگ تیاری کر لیس ، چانچہ مسلمانول کی اتنی پڑی جماعت حضور ﷺ کے ساتھ ہو گئی کہ رجڑ میں ان کا نام بھی لکھاد شوار تھا اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھینا چا ہتا ہے کہ میں نہ جائی نہ نہ تھا تو د شوار نہ تھا، بینچے رہنے والوں کی تعداد (۸۰) اس سے بچھ اوپر تھی، اس کے ساتھ جائی اور بی کھی بالکل بیک رہے شے ، میں بھی سامان شخر کی تیاری کا صبح بی سے ارادہ کرتا گر شام ہو جاتی اور بی کھی بالکل بیک رہے شے ، میں بھی سامان شغر کی تیاری کا صبح بی سے ارادہ کرتا گر شام ہو جاتی اور بی کھی بالکل بیک رہے شے ، میں بھی سامان شغر کی تیاری کا صبح بی سے ارادہ کرتا گر شام ہو جاتی اور بی کھی بالکل بیک رہے شے ، میں بھی سامان شغر کی تیاری کا صبح بی سے ارادہ کرتا گر شام ہو جاتی اور بھی بی بھی بالکل بیک رہے تھے ، میں بھی سامان شغر کی تیاری کا صبح بی سے ارادہ کرتا گر شام ہو جاتی اور

کسی قتم کی تیاری کی نومت نہ آتی، لیکن میں اپندل میں خیال کر تارہا کہ جھے وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا فوراً ہو جائے گا، حتیٰ کہ حضور ﷺ روانہ بھی ہو گئے اور میہ جمعرات کا دن تھا اور آپ جمعرات کو سفر زیادہ پہند فرماتے تھے مگر میر اسامان سفر تیار نہ ہوا، پھر بھی کیی خیال تھا کہ ایک دوروز میں تاری کر کے حاملوں گا۔

اس طرح آج کل پر ٹلتارہا حتیٰ کہ حضور ﷺ کے وہاں پہنچنے کاوقت قریب آگیا،اس وقت میں نے کو شش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا،اب میں جب مدینہ طبیبہ میں او ھر او ھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن پر منافقت کابد نماداغ لگا ہوا تھایاوہ معذور تھے ،اور حضور ﷺ نے بھی تبوک بہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر شیں پڑتے کیابات ہوئی ؟ایک صاحب نے کمایار سول اللہ ﷺ اس كواينے مال وجمال كى اكر نے روكا۔ حضرت معافر رضي النين نے فرمایا كہ غلط كها، اے اللہ كے نبى اہم جمال تک سمجھتے ہیں وہ اچھا آدمی ہے ، مگر حضور ﷺ نے بالکل سکوت فرمایا اور پچھ نہ او لے ، اسی دوران لو گوں نے ایک شخص کو آتے دیکھا، حضور ﷺ نے فرمایا کہ الد خیثمة معلوم ہو تاہے، قریب آیا تو معلوم ہواکہ واقعی ابو خیثمة ہی تھے، حتی کہ چندروزبعد میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج وغم ہوااور بروافکر ہوا، دل میں جیموٹے جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر ہے حضور اکرم ﷺ کے غصہ سے جان بچالوں ، پھر کسی وفت معافی کی در خواست کر لوں گاادراس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھ دار سے مشورہ کر تارہا، گرجب معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم ﷺ تشریف لے ہی آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ بغیر سچھ الے کسی طرح نجات نہ ہو گی اور میں نے بچے بچ بات کرنے کی ٹھان ہی لی۔ حضور ﷺ کی عادت شریفہ ہے تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تواول معجد میں تشریف لے جاتے اور دور کعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دہرِ تشریف رکھتے کہ لوگول سے ملا قات فرما کیں۔ چنانچیہ حضور ﷺ تشریف فرما تھے کہ منافق لوگ آگر جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے ، حضور ﷺ ان کے ظاہرِ حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپر د فرماتے رہے کہ اتنے میں ہند و بھی حاضر ہوااور سلام کیا، حضور ﷺ نے نارا ضکی کے انداز میں تبسم فرمایااور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیایا نبی اللہ! آپ نے اعراض فرمالیا، میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تر دو ہے ،ارشاد فرمایا کہ ادھر آؤمیں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور ﷺ نے فر مایا تھے کس چیز نے روکا ؟ کیا تونے او نٹنیاں نہیں خریدر کھی تھیں ؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ! اگر میں کسی دنیادار کے پاس اس وقت ہو تا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصہ میں معقول عذر کے ساتھ خلاصی یالیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلقہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے

معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ کوراضی کر اول تو قریب ہے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض ہوں اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کرووں تو آپ کو غصہ آئے گا، کیکن قریب ہے کہ اللہ یاک کی ذات آپ کے عتاب کوزا کل کر دے ،اس لئے پیج ہی عرض کر تا ہوں کہ واللہ مجھے کو ئی عذر نہیں تھا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تونے سچ کہا، پھر فرمایا کہ احجمااٹھ جاؤ تمہارا فیصلہ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے ، میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تونے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا،اگر تو کوئی عذر کر کے حضور ﷺ سے استغفار کی در خواست کر تا تو حضور ﷺ کا استغفار تیرے لئے کانی تھا، اب کیا علم کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ میری قوم کے لوگ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے اراد و کر لیا کہ واپس جاکر جھوٹ بول دوں ، میں نے ان ہے یو چھاکہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ میہ معاملہ ہوا ہو ؟ لوگوں نے ہتلایا کہ دو شخصول کے ساتھ اور بھی میں معاملہ پیش آیااور انہوں نے بھی میں گفتگو کی جو تونے کی اور میں جواب ان کو ملاجو تجھ کو ملاءا یک ہلال بن امیہ دخیج نفیجئے ، دوسر ہے مرارۃ من رہیع رہنے نفیج نفیجے ، میں نے دیکھا کہ دوصالح تشخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں ، میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی طرز ہی میرے لئے بہتر ہے اور میں واپس جاکر جھوٹ نہیں یولوں گا۔ حضور ﷺ نے ہم متنوں سے یو لنے کی ممانعت بھی فرمادی که کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ کعب رضیافت کہتے ہیں کہ حضور ایک کی ممانعت پر لوگوں نے ہم ہے یو لنا چھوڑ دیااور ہم ہے اجتناب کرنے لگے اور گویاد نیا ہی بدل گئی حتیٰ کہ زمین باوجو داینی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے آگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے ، درود پوار اوپرے بن گئے، میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی ہے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور وہ شب وروزروتے رہتے، میں سب سے قوی تھا، چاتا پھر تابازار چلا جاتا، نماز میں شریک ہو تا مگر مجھ سے بات کوئی نہ كرتا، حضور ﷺ كى مجلس ميں حاضر ہوكر سلام كرتااور بہت غور سے خيال كرتاكه حضور ﷺ كے لب مبارک جواب کے لئے ملے یا نہیں، نماز کے بعد حضور ﷺ کے قریب کھڑے ہو کر نماز پوری کر تااور آنکھ چراکر دیکھتا کہ حضور ﷺ مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہو تا تو حضور ﷺ مجھے دیکھتے اور جب میں او هر متوجه ہو تا تو حضور ﷺ منه پھیر لیتے اور میری جانب ہے اعراض فرما لیتے۔ غرض میں حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کابات چیت بند کر دینا مجھ پر بہت بھاری ہو گیا، تو میں ابو قیادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھاوہ میرے رشتے کے چھازاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے، میں نے دیوار پر چڑھ کر سلام کیا، انہول نے سلام کا جواب نه دیا، میں نے ان کو قتم دے کر ہو چھا کہ کیا تہمیں معلوم شیں کہ مجھے اللہ اور اس کے

ر سول ﷺ سے محبت ہے ، انہوں نے اس کاجواب نہ دیا ، میں نے دوبار وقتم وی اور دریادت کیاوہ پھر بھی چپ ہی رہے ، میں نے تیسری مرتبہ پھر قتم دے کر پوچھا، انہوں نے کہااللہ جانے اور اس کا ر سول (ﷺ)، بیارے دوست اور اپنے محبوب کا پیے کلمہ بن کر میری آنکھوں ہے آنسو نگل پڑے اور وہال ہے لوٹ آیا۔ اس دوران میں ایک مرتبہ بازار میں جار ہاتھا کہ ایک قبطی کوجو نصر انی تھااور شام ہے مدینه منوره اپناغله فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پیتہ بتادے ، او گول نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا،وہ میرے پاس آیااور غسان کے کا فرباو شاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اں میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے آقانے تم پر ظلم کرر کھاہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ ر کھے اور نہ ضائع کرے ، تم ہمارے پاس آجاؤ، ہم تہماری مدو کریں گے۔ کعب رہنا ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے بیہ خط پڑھ کر انا للہ وانا الیہ واجعون پڑھی کہ میری حالت یمال تک پہنچ گئی کہ کا فریھی مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں سوچنے لگے ، یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کولے جاکر میں نے تنور میں پھوٹک دیااور حضور علی سے جاکر عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ! آپ کے اعراض کی وجہ ہے میری بیہ حالت ہو گئی ہے کہ کا فرمجھ میں طبع کرنے لگے ،ای حالت میں عالیس (۴۰)روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور ﷺ کا قاصد میرے پاس حضور کا بیدار شادلے کر آیا کہ ا پنی ہوی پچول کو بھی چھوڑ دو، میں نے دریافت کیا کہ کیا منشاء ہے ،اس کو طلاق دے دول؟ فرمایا نہیں بلحہ علیحد گی اختیار کر لواور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی اس قاصد کی معرفت میں حکم پہنچا۔ میں نے اپنی ہوی سے کہ دیا کہ تواپنے میکے چلی جاجب تک اللہ جل شانہ اس امر کا فیصلہ فرمائیں وہیں ر ہنا۔ ہلالِ بن امیہ رضی نظینے کی بیدی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو نمیں اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بدڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والآنہ ہو گا تو ہلاک ہو جائیں گے ، اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔حضور ﷺ نے فرمایا کہ مضا کقہ شیں لیکن صحبت نہ کریں۔انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (شدتِ غم کی وجہ ہے)اس چیز کی طرف تواس کو میلان بھی نہیں رہا، جس روز ہے یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کاوقت روتے ہی گزر رہاہے۔ غرض اس حال میں دس روز مزید گزرے کہ ہم سے بات چیت اور میل جول بند ہونے پورے بچاس دن ہو گئے۔ پیچاسویں دن کی صبح کی نمازا پے گھر کی جھت پر پڑھ کر میں نمایت غمکین بیٹھا ہوا تھا، زمین مجھ پر بالکل ننگ تھی اور زندگی دو بھر ہور ہی تھی کہ مدینہ منورہ کے مشہور سلع بپاڑ کی چوٹی پرے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب! خوشنجری ہوتم کو، میں اتناہی من کر سجدے میں گر گیااور خو ثی کے مارے رونے لگااور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر

بھارت دینے کے لئے ہما گے ہوئے آئے، میں جو کپڑے پہن رہا تھاوہ نکال کر بھارت دینے والے لی نذر کر دیئے، خدا کی قتم ان دو کپڑول کے سوااور کوئی کپڑااس وقت میر کی ملک میں نہ تھا، اس کے بعد میں نے دو کپڑے مائے ہوئے پنے اور جاری توبہ کے بارے میں وجی رات کو ہی آچکی تھی۔ حضر ت ام سلمہ وظیافی نے حضور کے سے عرض کیا کہ یار سول اللہ کی اکمیا میں کعب ائن مالک کو بھارت نہ دے آؤں ؟ آپ نے فر مایا کہ اب رات کے وقت تیرے لئے بھی پریشانی کا سب ہو گااور لوگوں کی بھی نیند خراب ہو گی، حضرت کعب رہو گئی گئے ہیں کہ ام سلمہ وظیافی میرے اس قصہ میں بہت محت منین را تحربان کی مال تھی نا کہما قال تعالی: ﴿ وَأَزُو اِجِهُ أُمهَاتِ الْمُو مِنین ﴾ جیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی میرے اس معالمہ کا بہت دکھ تھا ارشاد فرمایا کہ نبی (آخران کی مال تھی نا کہما قال تعالیٰ نے سے مرح دونوں سا تھیوں کے پاس بھی خوشخری میں حضور کی کے مدمت میں جاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں سا تھیوں کے پاس بھی خوشخری میں حضور کے کئے ، میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ اوگ خدمت اقد س میں حاضر تھے ، جھے مبار کباد دی اور سب سے پہلے او طلحہ وکھی نے بردھ کر مبار کباد دی اور مصافحہ مبار کباد دی اور مصافحہ مبار کباد دی اور مصافحہ مبار کباد دی یا درہے گا۔

میں نے حضور ﴿ کی بارگاہ میں جاکر سلام عرض کیا تو چرہ کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چرے سے ظاہر ہورہ ہے، حضور ﴿ کَا چَرہ مبارک خوشی کے وقت چاند کی طرح چیکنے لگتا تھا۔ حضور ﴿ نَ فَر مایا: اے کعب! بعثارت اور خوشی ہو مال سے بیدا ہونے کے بعد آج کا دن تیر کے لئے سب سے زیادہ مبارک دن ہے، میں نے عرض کیایار سول اللہ ﴿ اِیہ آپ کی جانب ہے ؟ فرمایا خدا کی جانب سے ہے؟ فرمایا خدا کی جانب سے ہے گئے سب سے نیادہ مبارک دن ہے، میں نے عرض کیایار سول اللہ ﴿ اِیہ آپ کی جانب سے ہے؟ فرمایا خدا کی جانب سے ہے گئے سب سے نیادہ مبارک دن ہے ہے آیت تلاوت فرمائی:

﴿ لَقَد تَابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيْعُ قُلُو بُ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُفْ رَّحِيْم وَعَلَى الثَّلاَثَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيْعُ قُلُو بُ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ الْآرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفَسَهُمْ وَظَنُو آ اللهُ عُوالتَّوَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْفَسَهُمْ وَظَنُو آ اللهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ ﴾ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَيْهُ فَمَ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوابُوا إِنَّ اللهُ هُوالتَّوَّابُ الرَّحِيْمِ ﴾

(توبه: ۱۱۸۱۱)

حضرت كعب رضيطن فرمات إن كه جمارے بارے ميں يه آيت ناذل جو لى : ﴿اتقوا الله و كونوا مع الصادقين ﴾ (توبہ: ١١٩)

میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میری توبہ کی شکیل میہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے رائے میں صدقہ ہے۔ (کہ میہ شروت ہی اس مصیبت کا سبب بنبی تھی) حضور (رہے نے

فرمایا کہ اس میں بنگی ہوگی ، پچھ حصہ اپنی پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا بہتر ہے ، خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے ، بچھے بچ ہی نے نجات دی ، اس لئے میں نے عمد کر لیا کہ جمیشہ پچ بولوں گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اب تک میں نے کہی کوئی جھوٹ بات زبان ہے نہ نکالی اور خدابقیہ زندگی بھی محفوظ رکھے۔ (حضرت کعب ائن مالک رضوف کا یہ قصہ صحیح بخاری میں کتاب الوصایا کتاب الجماد اور مختف جگہ برذکر کیا گیاہے اور صحیح مسلم میں یہ قصہ توبہ کے بیان میں ند کورہے۔)

### کام کیبات

ند کورہ حدیث میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضایت نے جناب نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا کہ یار سول الند ﷺ! کیا میں کعب بن مالک کو خوشنجر کی نہ دے آئیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ رات کے وفت تیرے لئے بھی پریشانی کاسب ہو گاورلو گول کی نیند بھی خراب ہو گا۔ الخ

دیکھئے حضرات! کہ حضرت کعب بن مالک دینے این پیشانی پر زمین نگ ہو چکی ہے اور سخت پر بیٹانی میں ہیں ، حضرت ام سلمہ دینے بیٹی کو ان کی اس پریٹانی پر ترس آرہا ہے کہ ابھی ان کو اطلاع کر کے پریٹانی دور کر دی جائے اس پر اجازت طلب کر رہی ہیں۔ مگر جناب نبی کریم بھی کو رات کے وقت اپنی او گول کی نیندیں خراب ہونے کی فکر لاحق ہے اور اس خوشنجری سنانے کولوگول کے میدار ہونے تک مؤخر فرمار ہے ہیں۔

یہ تو حضرت کعب رہے گئے شدید ترین عمی کا موقعہ تھااس کے باوجود خوشخبری سانے کولوگوں کی بیند کا خیال کرتے ہوئے مؤخر کیا جارہاہے، مگر ہم میں ہے اکثر مسلمانوں کی بیہ حالت ہے کہ بیاہ شادی اور خوشی کے موقعہ پر اور اس کے علاوہ فخش قتم کے گانے ریڈیو، شپ ریکارڈیا لاؤڈ سپیکر کی دھن پر رات گئے تک دو سروں کی نیند کا خیال کئے بغیر سفتے سناتے رہتے ہیں، اسی طرح بعض مساجد میں بھی لوگوں کی نیند کے وقت لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال ہو تا ہے، جولوگوں کی تشویش کا بعض مساجد میں بھی لوگوں کی جناب کر بم میں کوئی حصہ نہیں ہے ؟

### حضرت تغلبه بن عبد الرحمٰنُ كي توبه كاعجيب وغريب قصه

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری دھناتھے سے مروی ہے کہ آیک انصاری نوجوان مسلمان ہوا، اس کا نام نتابہ بن عبدالرحمٰن تھا، نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ ﷺ کے لئے موزے بنایا کرتا تھا۔

ایک مرتبہ حضور ﴿ نے اِس کو کسی کام کے لئے جمیعہ، وہ چلتے ہوئے کسی انصار می آد می کے گھر کے دروازہ کے پاس سے گزرااس کو گھر کے اندرا یک عورت عسل کرتی نظر آگئی اور ساتھ ہی اس کو یہ خوف ہوا کہ کمیں حضور ﴿ کوبدر بعہ وحی اس بد نگاہی کا پتہ نہ چل جائے۔ چنانچہ وہ اس خوف کی وجہ سے جدھر منہ تھا ای طرف ہماگ نکلا اور مکہ اور مدینہ کے در میان بہاڑوں میں جا کر چھپ گیا، چالیس روز گزر گئے کہ حضور ﴿ کو اِس کا کمیں پتہ نہ چلا، اوھر حضرت جرائیل علیہ السلام آپ ﴿ کَی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد! آپ کارب آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ رب العزب فی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد! آپ کارب آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ رب العزب فی مارہ ہمیں کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی بہاڑوں میں مجھ سے پناہ کی درخواست کررہا ہمیں گئیل کرتے ہوئے مدینہ کے بہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے اس کی خلاش میں چل دیے، علم کی تعمیل کرتے ہوئے درینہ کے بہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے اس کی خلاش میں چل دیے، ان کو مدینہ کار بنے والاؤ قافہ نامی ایک چرواہا ہا، حضر سے عمر نے اس سے بوچھا کہ مخجے ان بہاڑوں میں کسی نوجوان کا علم ہے ؟ جس کانام نظبہ ہے۔

اس چرواہے نے کماشاید آپ اس نوجوان کا پوچھ رہے ہیں جو جہنم کے ڈرسے بھاگا ہواہے؟ حضرت عمر نے اس ہے کما کہ تجھے کیے علم ہے کہ وہ جہنم کے ڈر ہے بھاگا ہواہے ؟اس نے جواب دیا کہ جب آد تھی رات ہوتی ہے تووہ نوجوان ان بپاڑوں سے نکلتا ہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے یہ کتاہے کہ اے کاش! تومیری روح کو قبض کر کے روحوں میں داخل کر دیتا،اور میراجسم مر دوں میں شامل ہو جاتا، اے کاش! کہ تو مجھے روز قیامت حساب کے وقت رسوائی ہے بچالے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بس ای نوجوان کی تلاش ہے ،وہ چرواباان دونول حضرات کوائینے ساتھ لے کر گیا،جب آد تھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان پیاڑول سے ذکا ، سر پر ہاتھ رکھے ہوئے سے کمہ رہا تھا، ہائے کاش کہ تو مجھے موت دے کر میری روح کوروحوں میں داخل کر دیتااور میر اجہم مر دوں میں شامل کر دیتا،اے کاش! کہ تو مجھےروزِ قیامت حساب کی رسوائی ہے بچالے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس کی طرف برد سے اور جاکر اس کو اپنی گود میں لے لیا، اس نوجوان نے کہا کہ اے عمر! کیار سول ﷺ کو میرے گناہ کا پتہ چل گیاہے ؟ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تومعلوم نہیں ،البتہ گزشتہ کل تمہاراذ کر کیا تھااور مجھے اور سلمان ہم دونوں کو تمہاری تلاش کا تھم فرمایا تھا،اس نوجوان نے کہا کہ اے عمر! مجھے ایسے وقت حضور ﷺ کی خدمت میں لے کر جاناجب کہ آپ نماز میں مشغول ہوں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت تغلبہ بن عبدالرحمٰن کو ساتھ لے آئے، جب نماز کا وقت ہوا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو حضرت عمر اور حضرت سلمان جلدی میں صف میں جا کر مل گئے ، نثلبہ نے جب نبی ﷺ کی تلاوت کی آواز سنی تو غش کھا کر گریزا، نبی ﷺ جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے، حضر ت عمر اور حضر ت

سلمان کو فرمایا کہ تعلبہ کمال ہے ؟ اس کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! وہ یمال حاضر ہے، نبی بھی اٹھے اور جاکر تعلبہ کو ہلایا، چنانچہ تعلبہ بن عبدالرحمن ہوش میں آگیا، حضور کے اس سے فرمایا کہ تعلبہ! تو مجھ سے کیول غائب رہا اس نے عرض یار سول اللہ! اپنے گناہ کی وج سے، رسول اللہ اللہ کے اس سے فرمایا کہ میں تجھے الی آیت نہ بتلا دول جو تیری تمام خطاؤل اور گناہوں کو مناوے، اس نے عرض کیا کہ ضرور بالضرور یار سول اللہ! آپ نے فرمایا کہ بیر آیت پڑھا کر: ﴿ ربنا مناوے ، اس نے عرض کیا کہ ضرور بالضرور یار سول اللہ! آپ نے فرمایا کہ بیر آیت پڑھا کر: ﴿ ربنا الله فی اللہ نیا حسنة و فی الآخر ہ حسنة و قنا عذاب النار ﴾ (البقرہ: ۲۰۱)

اس نے عرض کیایار سول اللہ! میرا گناہ تو بہت بردا ہے، آپ نے فرمایا نہیں باتحہ اللہ تعالیٰ کا کلام سب ہے بردا ہے، پھر آپ نے اس کو واپس گھر جانے کا تھم فرمایا۔ تقابہ بن عبدالرحمٰن کی مسلسل آٹھ دن ہماری کی حالت رہی، پھر آیک روز حضر سے سلمان حضور کی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ نقلبہ کے پاس تشریف لے جائیں گے ؟ کیوں کہ وہ نم کی دجہ ہو تے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ ایس نقر بف لے جائیں گے انکوں کہ وہ نم کی دجہ ساتھ چلو، جب حضور علیہ السلام تقلبہ کے پاس پینے تو آپ نے اس کا اس گود میں رکھ لیا، اس سے مور کے اپناسر حضور کی گود ہے ہٹالیا، آپ کے فرمایا کہ تو نے اپناسر میری گود ہے ہٹالیا، آپ کے فرمایا کہ تو نے اپناسر میری گود ہے کیوں ہٹالیا؟ اس نے عرص کیا کہ یار سول اللہ! میر اسر اس قابل نمیں کیوں کہ وہ گناہوں ہے ہٹر ا ہوا ہے، آپ نواجہ ہوں ہورہا ہے جاس نورہا ہو گئی ہوں ہورہا ہو گئی ہوں ہورہا ہو گئی ہوں ہورہا ہو گئی ہوں ہورہا ہو گئی میرے گوشت پوست اور بئریوں میں چیو ٹیماں چل رہی ہیں، آپ نے فرمایا تیری کیا خواہش ہی سے جاس نورہا گئی علیہ السلام عاضر خدمت ہوئے اور کما کہ اے محمد! آپ کارب آپ کو جو بھی گناہ لے کر آئے تو ہیں اس کے اس قدر گناہ ہی معاف کر دے، انہی آپ کارب آپ کہ ہی گناہ لے کر آئے تو ہیں اس کے اس قدر گناہ ہی معاف کر دوں گا۔ چنانچہ حضور کے اللہ رب سلام کتا ہے اور اللہ رب العزت آپ کو فرمار ہو ہی معاف کر دول گا۔ چنانچہ حضور کے اللہ رب اللہ کو پار اہو گیا۔ اللعزت کی بار المو کیوں اللہ کو پار اہو گیا۔ اللعزت آپ کو فرمار ہو تیں کہ آگر یہ میر ابندہ مسادی روے ذہیں کے ہار کی اور اللہ کو پار اہو گیا۔

راوی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اس کے عسل ادر کفن و فن کا تھم فرمایا، نماز جنازہ کے بعد اس کو و فن کرنے کے لئے لے جایا جارہا تھا، تو حضور ﷺ اپنے پاؤل مبارک کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے، و فن کے بعد ہم نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ یار سول اللہ!اس کی کیا وجہ تھی ؟ آپ ﷺ نے جواب ارشاد فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی ہر حق بنا کر بھیجا ہے کہ اس جنازہ میں شریک فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے میں اپنایاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ (ارتب الوائن س ۱۰۵،۱۰۵)

## ابوجهل کے بیٹے حضرت عکر مدر رضح الفینی کی توبہ کا قصہ

این قدامدر حمة الله علیہ نے حضرت عکر مدر علی الله اس طرح بیان کیا ہے کہ ابواسحاق سیعی سے مروی ہے کہ جب بی کریم علی ہے گئے گئے کے روز مکہ کرمہ میں تشریف فرما ہوئے تو عکر مہ سیعی سے مروی ہے کہ جب بی کریم علی ہے ہی گئے ہے میر ہاب ابوالحکم (ابوجہ ل) کا قاتل بھی نظر آئے۔ اور عکر مہ مکہ سے دریائی سفر کے اراوہ سے چل دیئے ،ان کی بیوی اُم چکیم نے ان کے پیچھے جاکر ان کو روکنے کی بہت کوشش کی اور ان سے کہا کہ اے قریش کے نوجو نوال کے سروار آپ کہال جارہ ہیں ؟ آپ ایسے علاقہ میں جارہ ج بیں جمال کوئی آپ کو نہ جانے نہ پہچانے ، اس لئے آپ وائیس آجا کیں ،عکر مہنے این بیوی کی بات مانے سے انکار کردیا۔

اور عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز ہندین عتبہ اور اُم محکیم بنت حارث بن ہشام عکر مہ کی ہوگی نے اسلام قبول کیا، اس کے علاوہ اور بھی قریش کی آٹھ عور تول نے اسلام قبول کیا۔ پیا۔ چنانچہ بید دس عور تیں حضور کی خد مت اقد س میں حاضر ہو کیں اور آپ اس وقت مقام ابطح میں تشریف فرما تھے اور انہوں نے آپ کی خد مت اسلام لانے پر بیعت کی، جس وقت یہ عور تیں حضور کی کی خد مت میں حاضر ہو کئیں تو اس وقت آپ کے پاس آپ کی دو بیویاں اور آپ کی صاحبزادی حضر سے فاطمہ اور بنی عبدالمطلب کی دو سری عور تیں بھی موجود تھیں، اس موقعہ پر ہند صاحبزادی حضر سے فاطمہ اور بنی عبدالمطلب کی دو سری عور تیں بھی موجود تھیں، اس موقعہ پر ہند سے بیت عتبہ نے آپ کی سے عرض کیایار سول اللہ! سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ایس بیند یدودین اسلام کو نا اب کر دیا تا کہ مجھے آپ کی مربانی کا حصہ مل سکے۔

اے محمد! بے شک میں سے ول سے اللہ پر ایمان لانے والی عورت ہوں اور ساتھ ہی اپنے چرے سے نقاب ہٹا کر کما کہ میں ہند ہنت عتبہ ہوں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مو حبا بل ، یعنی تمہارا آنا مبارک ہو، ہند ہنت عتبہ نے عرض کیایار سول اللہ! اللہ کی قتم پہلے زمین پر سب گھروں سے تمہارا آنا مبارک ہو، ہند ہنت عتبہ نے عرض کیایار سول اللہ! اللہ کی قتم پہلے زمین پر سب گھروں سے زیادہ آپ کا گھر میرے زدیک ولیل تھا اور اب اللہ کے فضل سے میری یہ حالت ہے کہ ساری روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز آپ کا گھر و کھائی ویتا ہے، آپ سے نیار شاو فرمایا کہ اللہ تیری مجھ سے زمین پر سب سے زیادہ عزیز آپ کا گھر حضور سے نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور ان سب عور توں کو بیعت کرلیا۔

اس کے بعد عکر مہ کی دوئ اُم پھیم نے عرض کیایار سول اللہ! عکر مہ آپ کے ڈرکی وجہ سے یہن کی طرف چلا گیا ہے، اے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ اے قتل نہ کر دیں، اس لئے

روای کہتاہے کہ عکرمہ نے اپنی دوی سے صحبت کا تقاضا کیا مگراس کی ہوی نے سے کہ کرانکار کر دیا کہ تم کا فر ہواور میں مسلمان ہول ،اس پر عکر مہ نے کہاہے شک جس چیز نے تبھے کو مجھ سے روکا

ہےوہ امر عظیم ہے۔

صاف صاف الله الاالله محمد رسول الله نے جگہ لے لی ہے، ذراغور کریں کہ سینے ہیں کلمہ طیبہ کی موجود گی فیل ہے، ذراغور کریں کہ سینے ہیں کلمہ طیبہ کی موجود گی نے اپنے غیر مسلم خاوند کے سینے کوباوجود چاہت اور تڑپ کے اس مسلمان بیٹی نے اپنے سینے سے لگنے مہیں دیا۔ اور اپنے خاوند کے صحبت کے نقاضے پر سہ کہ کر انکار کردیا کہ تم کا فر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اس پر ہمارے اُن مسلمان بیٹے اور بیٹیوں کو غور کرناچا بیئے جو یورپیا امریکہ کی رَو میں بہہ کر ہم ماج ساج غیر مسلم یہودییا نفر انی کے ساتھ ذکل ہما گئے ہیں، اور سانڈ کی طرح ہر جگہ منہ مارتے کھرتے ہیں، اور اپنے و ٹر ھے مال باپ اور اسلام کی آبر و کو خاک میں ملادیتے ہیں، اور پھر جب ان سے کوئی یو چھتا ہے تم کون ہو ؟ تو فخر ہے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یادر کھو، محم مطفی ایک اور کا کنات کے رب اور اسلام کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہو تی نمازی نے کما تھا۔

نداہب رہتے ہیں قائم صرف ایمان جاتا ہے ۔ میرے سلمان بھائی بہو جمیں اپنے اس ایمان اور اسلام کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنی حاسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی متھاس نصیب فرمائے ، آمین۔ازمؤلف) جب عکرمہ کی سنچ اور نبی کریم کے عکرمہ کودیکھاتو خوشی ہے عکرمہ کی طرف لیکے،
حالا نکہ اس وقت آپ کے اوپر چادر بھی نہیں تھی، پجر رسول اللہ کے بیٹھ گئے اور عکرمہ آپ کے
سامنے کھڑ اتھا، ساتھ اس کی بیوی بھی نقاب اوڑھے کھڑ کی تھی، پجر عکرمہ نے کہا کہ بے شک میں اس
بات کی گوائی دیتا ہوں کہ محمد کی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی کریم کو ان کے
اسلام لانے کی بہت خوشی ہوئی، پجر عکرمہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے کوئی بہترین چیز تحقین
فرمائیں جومیں کہول، آپ کے فرمایا کہ سب سے بہترین کلمہ یمی ہے کہ تو کے : ﴿الشہد أن لا

عکر مہ نے عرض کیا کہ جی اس کے علاوہ اور الد اس کے خرایا کہ کہو میں اللہ کو گواہ ہاتا ہوں اور حاضرین مجلس کو گواہ ہاتا ہوں کہ ہے شک میں مسلمان مهاجر ہوں، چنانچہ عکر مہ نے کی کلمات کے ،اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے عکر مہ! آج کے دن جو پچھ بھی تو بچھ ہے مانی گا گا ہو سکا تو ضرور تجھے دوں گا۔ حضرت عکر مہ بھی نے عرض کیا کہ میں آپ ہے در خواست کر تا ہوں کہ آپ بچھے میری آپ کے ساتھ جو بھی دشنی رہی ہے معاف فرمادیں، کوئی الیاسفر جو میں نے ہوں کہ آپ کی دشنی میں کیا ہویا ایبا قیام جو کہ آپ کی وشنی کے لئے ہوایا کوئی الی گستا خانہ بات جو میں نے آپ کی دشنی میں کیا ہویا ایبا قیام جو کہ آپ کی وشنی کے لئے ہوایا کوئی الی گستا خانہ بات جو میں نے آپ کی دشنی میں کیا ہویا ایبا قیام جو کہ آپ کی وشنی کے لئے ہوایا کوئی الی گستا خانہ بات جو میں نے کی در خواست کے مطابق اللہ تعالی ہے اس کی محافی چا ہتا ہوں، بی کر بھر ﷺ نے عکر مہ آپ کی در خواست کے مطابق اللہ تعالی ہے اس کی تمام تراسلام دسنی اورا پنی ذات ہے متعلقہ گستا خیوں اور ایڈا ور سانیوں کی مخشش کی دعافر ادر ہوں اسلام ہے لوگوں کور دینے کے لئے جتنا بال خرج کیا جارت کی بازی لگاؤں گااور میں جماد فی سبیل اللہ میں کو شش کر تارہوں اساس سے دوگنازیادہ اللہ کے دراستہ میں اپنی جان کی بازی لگاؤں گااور میں جماد فی سبیل اللہ میں کو شش کر تارہوں گاختی کہ میں مارا جاؤں۔ دراوی کہتے ہیں کہ واقعی حضرت عکر مہ اس کے بعد ہمیشہ جماد فی سبیل اللہ میں خرو گاختی کہ میں مارا جاؤں۔ دراوی کہتے ہیں کہ واقعی حضرت عکر مہ اس کے بعد ہمیشہ جماد فی سبیل اللہ میں خروک کے جماد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔

بیان کیا گیاہے کہ جب ریموک کی لڑائی کادن تھا تو حضرت عکرمہ ننگے پاؤل تھے،ان سے حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ کی لڑائی کادن کہ آپ کی تکلیف مسلمانوں کے لئے نا قابلِ معضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ اسلام لا کر حضور علیہ بر داشت ہے تو حضرت عکرمہ نے جواب دیا خالد! چھوڑو تہیں تو مجھ سے پہلے اسلام لا کر حضور علیہ کی مصاحب کا شرف حاصل ہو چکاہے۔

مجربوی دلیری کے ساتھ لڑتے رہے حتیٰ کہ شمید ہو گئے ،ان کی شمادت کے بعد و مکھا گیا

توان کے بدن پر نیزوں، تلواروں اور تیم ول کے ستر سے زیادہ زخم تھے۔

عبداللہ بن مصعب نے بیان کیا ہے کہ یر موک کی لڑائی میں حارث بن ہشام ، عکر مہ بن ابنی جمل اور سیل بن عمر ویہ تینوں حفر ات سخت زخی حالت میں پڑے : و ئے تھے کہ ان میں سے ہر ایک جال بلب بنی ان کی عارف کے پاس پانی پینے کے لئے لایا گیا، جب بھی ان میں سے ایک کوپانی پینے کے لئے دیا تو اس نے خود پہلے پینے ہے انکار کر دیا اور دو سرے کوپانی پلانے کا کہا تھی کہ سب کے سب جال حق ہوئے اور پانی کسی نہ پیا۔ چنانچہ دوای کا کہنا ہے کہ عکر مہ نے پانی انگا کیکن ساتھ بی سیل پر نظر مورف دیکھ رہے ہیں تو عکر مہ نے کہا کہ سیل کوپانی دو، سیل کے پاس پانی لایا گیا تو ان کی نظر حارث بر پڑی کہ وہ بیانی کی طرف و کھ رہے ہیں ، تو سیل کوپانی دو، سیل کے پاس پانی لایا گیا تو ان کی نظر حارث تک پانی نی کی طرف و کھ رہے ہیں ، تو سیل نے کہا کہ حارث کوپانی پلاؤ، انگا کی حارث کوپانی پلوئ کو ایس پہلے دو حضر ات کے پاس لایا گیا تو ایک کہا تھو رکھ کہ ہو گئے ، پانی کووالیس پہلے دو حضر ات کے پاس لایا گیا تو کہا کہ قو پیارے ہو چھے تھے رہ ان ہو شروحواس بی جواب دے دیے ہیں تو یہ لوگ میں بیار) کی عملی تصویر کہ مر نے کے وقت بھی جب ہوش وحواس بی جواب دے دیے ہیں تو یہ لوگ میں دو سرے پر جان بھی قربان کر و سے ہیں۔ (از متر جم) (اللہ تعالی مسلمانوں کوپہ قربانی اور یہ ایک اور ان کی دور رہ کی میں دو سرے پر جان بھی قربان کر و سے ہیں۔ (از متر جم) (اللہ تعالی مسلمانوں کوپہ قربانی اور یہ ایک دور ان میں دور رہ کوپی میں فرمادے۔ آئین)

### حضرت ماعزاورایک غامدیه عورت کی توبه کاقصه

توبہ کے دوایسے قصے جن کی مثال ملتی محال ہے، صحیح مسلم میں حضرت بریدہ ویونیٹ کے مروی ہے کہ ماعزین مالک نبی کی خدمت میں حاضر ہوئاور آپ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے پاک کر دیجے: آپ کے فرمایا تجھ پر افسوس! والیس جا۔ اللہ ہے استعفار کر اور اس معافی مانگ، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ماعزین مالک تھوڑی دور جاکر پھروالیس حضور کی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ! مجھے پاک کر دیجے، آپ کے پھروت الشاد فرمایا جو پہلے اس سے فرمایا تھا، پھر تیسری مرتبہ انہوں نے اسی طرح عرض کیا، آپ کے تیسری مرتبہ بھی وہی ارشاد فرمایا، جب چو تھی مرتبہ انہوں نے پھر آپ کے سے عرض کیا کہ یارسول اللہ!

مرتبہ بھی وہی ارشاد فرمایا، جب چو تھی مرتبہ انہوں نے پھر آپ کے سے عرض کیا کہ یارسول اللہ!

مرتبہ بھی وہی ارشاد فرمایا، جب چو تھی مرتبہ انہوں نے پھر آپ کے حرض کیا کہ یارسول اللہ!

مرتبہ بھی وہی ارشاد فرمایا، جب چو تھی مرتبہ انہوں نے پھر آپ کے مرمایا کہ دیکھو کہ کس بیر دیوانہ تو انہوں نے عرض کیا کہ دیکھو کہ کس بیر دیوانہ تو انہوں نے تو ض کیا کہ دیکھو کہ کس بیر دیوانہ تو منہیں ؟ آپ کی کوبتایا گیا کہ وہ دیوانہ نمیں ہے، پھر آپ کی نے مرمایا کہ دیکھو کہ کس بیر دیوانہ تو شیں ؟ آپ کی کوبتایا گیا کہ وہ دیوانہ نمیں ہے، پھر آپ کی نہ کہ کوبور منہہ شراب تو نہیں ہی، پھر حضور منہہ شراب تو نہیں ہی، چر خض کے مور تاہی گیا، معلک کوسو تاہی ، معاوم ہوا کہ شراب نمیں ہی، پھر حضور منہہ شراب تو نہیں ہی، چونہ کے ان کی منہ کی مہاک کوسو تاہم ہوا کہ شراب نمیں ہی، پھر حضور منہہ

الصلاة والسلام نے فرمایا کہ کیا تو نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، اس کے بعد نبی عظیمی نے معلقہ نبی علیمی کے بعد ان کورجم کیا گیا، پھر دویا تین دن گزرنے کے بعد آپ متابقہ نے ارشاد فرمایا کہ ماعز بن مالک کے لئے استغفار کروا بے شک اس نے ایسی تجی توبہ کی ہے کہ اگرامت کے در میان تقسیم کردی جائے توسب کو کافی ہو جائے۔

اس قصہ کے بعد پھر ایک دوسر اواقعہ پیش آیا۔وہ یہ کہ قبیلہ غامد کی ایک عورت بی کریم عظامت کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے بھی آپ سے یہ درخواست کی کہ یارسول اللہ! جھے پاک کرد بچئے، آپ فی نے اس غامہ یہ عورت ہے بھی ہیں فرمایا، جھے پرافسوس!واپس جااور اللہ ہے استغفار کراور اس سے معافی مانگ ،اس عورت نے کہا کہ یارسول اللہ! آپ جھے ماعز کی طرح واپس کرتا جا جا جہ ہول، آپ فی نے اس سے پوچھا کہ کیا تو حاملہ جول، آپ فی نے اس سے پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہول، آپ فی اس نے جواب دیا کہ بی بال ، آپ فی نے فرمایا کہ بچہ جننے کے بعد جھ پر حد جاری ہوگی، راوئ ہے ؟اس نے جواب دیا کہ بی انساری آدمی نے لئے انساری آدمی نے دورہ انساری تو تک رجم نمیں کیا جا سالمتا جب تک اس بچہ کی دورہ پینے کی مدت پوری کی دورہ پینے کی مدت پوری کی نہ ہو جائے یا کوئی اس بچہ کے دورہ پیا نے اور اس کی دیمے کیا لکی ذمہ داری نہ تبول کر حضور کی مدت پوری کی نہ ہو جائے یا کوئی اس بچہ کے دورہ پیا نے اور اس کی دیمے کیا لکی دادری ہو گی ہے اس کی دمہ داری ہو گا ہے کہ میاں کی ذمہ داری ہو جائے یا کوئی اس بچہ کے دورہ پیا نے اور اس کی دیمے کیال کی ذمہ داری ہو جائے ہوگئی ہو گا کے اس عورت کورجم کرنے کا محتم فرمایا۔

ایک دوسر کی روایت میں ہے کہ آپ کی توہ موان ہوئی، آپ کے اس عورت نے فرمایا کہ تو چلی جاجب پچہ کی پیدائش ہو جائے تو پھر آنا، جب پچہ کی پیدائش ہو گئی توہ ماضر ہوئی، آپ کے وہ عورت واپس ہو گئی، آپ چہ کو جاکر دودھ پلاؤ، دودھ پینے کی مدت پور کی ہونے کے بعد آنا۔ چنانچہ وہ عورت واپس ہو گئی، جب پچ کی دودھ پینے کی مدت پور کی ہوگئی توہ عورت اس پچ کو اٹھائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور پچ کے ہاتھ میں روئی کا گھڑا تھا، اس عورت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی! میں حاضر ہو گئی اور پچ کے ہاتھ میں روئی کا گھڑا تھا، اس عورت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی! میں دوسر ہو مملمان آدمی کے بیر دکر دیا گیا اور عورت کے رجم کرنے کے لئے سینہ کے برابر گڑھا کھودا گیا اور لوگوں کو تحم دیا گیا کہ وہ اس عورت کو رجم کریں، حضرت خالد بن ولید نے ایک پھر اٹھا کر اس عورت کے سر پر مارا، اس عورت کے سر ہے خون کے پچھ چھینے حضرت خالد کے چرے پر پڑے، عورت کے مزے سر کے منہ ہے اس عورت کے بارے میں پچھ برے پھلے ٹفظ نکل گئے، نبی کر یم کی کے منہ ہے اس عورت کے بارے میں پچھ برے پھلے ٹفظ نکل گئے، نبی کر یم کی کے منہ ہے اس عورت کے بارے میں پچھ برے پھلے ٹفظ نکل گئے، نبی کر یم کی کے منہ ہے اس عورت کے بارے میں پچھ برے پھلے ٹفظ نکل گئے، نبی کر یم کی کے منہ ہے اس عورت کے بارے میں پچھ برے پھلے ٹفظ نکل گئے، نبی کر یم کے کو سے منہ کے منہ ہے اس عورت کے بارے میں پچھ برے پھلے ٹفظ نکل گئے، نبی کر یم کے کورت کے بارے میں پچھ برے پھلے ٹفظ نکل گئے، نبی کر یم کے کارے منہ کے اس عورت کے بارے میں پچھ برے پھلے ٹفظ نکل گئے، نبی کر یم کے کارے منہ کے اس عورت کے بارے میں پچھ برے پھلے ٹفظ نکل گئے، نبی کر یم کے کارے منہ کے بارے میں کھر سے خوان کے پھر سے خوان کے بیم کے دورت کے بارے میں کھر سے خوان کے بیم کے بارے میں کیا گیا کہ کورت کے بارے میں کہ کیا کہ کی کے بارے میں کھر سے کھلے ٹفظ نکل گئے، نبی کر یم کے کہ کیا کہ کورت کے بارے میں کے بارے میں کیا کہ کیا کھر کے کہ کورت کے بارے میں کیا کہ کورت کے بارے میں کے بارے میں کھر کے کھر کے کھر کے کہ کیا کے کہ کورت کے بارے میں کے کہ کورت کے بارے کے کیا کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کورت کے بارے کیا کے کہ کے کہ کی کھر کے کھر کے کہ کیا کہ کورت کے کہ کی کے کھر کے کہ کورت کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کھر کے کہ کے کہ کے کہ کے کھر کے کہ کورت کے کہ کے کہ کے کہ

فرمایاکہ خالد! نرمی کروقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک اس عورت نے ایس کی تو بت نے ایس کی تو اللہ اس کو بھی محاف ایس کی تو بہ کوئی نیکس وصول کنندہ برا ظالم بھی کرے تواللہ اس کو بھی محاف فرمادیں۔ پھر حضور کے اس عورت کی نماز جنازہ بڑھنے کا تعلم فرمایا، چنانچہ اس کی نماز جنازہ بڑھنے کے بعد اس کو قبر میں و فن کر دیا گیا۔ (دواہ مسلم کھا فی المشکواۃ ، کتاب المحددد)

### گناہ کے بعد حضر تماعز اور غامد سے عورت کابے قرار ہونا

حضرت ماعزاور یہ عورت ذات اپنے گناہ کی وجہ ہے بے قرار تھے اور وہ اس کے لئے بہت بے چین تھے کہ جو گناہ ہو گیا ہے اس کی جمدی سے محافیٰ کی شکل ہو جائے اس لئے انہوں نے حضور سے کے باربارا پنے آپ کو پاک کرنے کی در خواست کی اور اپنے جسم جان کو حضور سے سپر دکر دیا تاکہ و نیا ہی میں سز ابھ گئے کروہ گناہ ہے پاک وصاف ہو جائیں اور کل روز قیامت جب اللہ تعالیٰ ہے ملا قات ہو توان پر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا کوئی دھہ نہ ہو :

﴿ ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴿ (الحشر: ١٨) ترجمه: (اور جائب كه و كيم لے ہرايك شخص كه اس نے كيا جميجا ہے كل كے واسفے ؟ اور ۋرتے رہواللہ سے بے شك اللہ كو خبر ہے جو تم كرتے ہو۔)

اور مومن کی میں شان ہوتی ہے کہ گناہ کے صادر ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو پہاڑ کے ہو جھ تلے محسوس کر تا ہے اور منافق اپنے گناہ کو بول سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور ہاتھ سے اس کو اڑا ویا جیسا کہ صبح حدیث میں آیا ہے۔

الله رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے ہیں کی فرمایا ہے ﴿ اُولئك هم المؤمنون حقا﴾ (الانفال: ٣) ترجمہ: یہ لوگ ایمان کا پوراحت اداکر نے والے ہیں۔ ﴿ اُولئك حزب الله ﴾ ترجمہ: یہ اللہ کا گروہ ہے۔ ﴿ اُولئك هم الراشدون ﴾ (الحجرات: ٤) وہی لوگ ہیں نیک راہ پر، ﴿ اُولئك هم المفلحون ﴾ (التوبہ: ٨٨) ترجمہ: یہ لوگ ہیں پورے کا میاب۔ ﴿ اُولئك هم الفائزون ﴾ (التوب: ٢٠) ترجمہ: اور یکی لوگ پورے کا میاب ہیں۔ ﴿ اُولئك هم الواثون الذين یورون الفردوس هم فیها خالدون ﴾ ترجمہ: ایے بی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اوروواس میں بمیشہ رہیں گے۔

(میرے عزیزدوستو الله تعالی نے صحابہ کرام کوبو نهی در الله کا خطاب نہیں دیا تھا، کھایا آج

کون ہے جس سے ایسا گناہ سر زو ہو جائے جس پر حد جاری ہوتی ہے اور پھر حاکم وقت کے پاس حاضر ہو کر اس کا اقرار بھی کرے کہ مجھ پر حد جاری کر کے پاک وصاف کر دیا جائے تا کہ میں کل اپنے مولا کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں۔) ہم بھی اپنے آپ کو دیمیں کہ کیا ہمیں بھی اس کی فکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توجہ واستغفار کریں اور ہم بھی اپنے نفوں کا محاسبہ کریں پہلے اس سے کہ مرنے کے بعد ہم سے حماب لیا جائے۔

> گناہوں کے بوجھ سے بے قرار پاکستانی نوجوان کی کھانی اس کی اپنی زبانی

حضرت ماعزین مالک اور قبیلہ غامدیہ کی عورت (رحیظیمی )کا جو قصہ آپ نے ابھی پڑھاہے، جس سے ان کی گناہ پر ہے قرار کی ظاہر ہموتی ہے اور پھر جناب نبی کر یم (جس کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کرنا کہ یار سول اللہ ہمیں پاک کر دیجے بعنی ہم پراللہ تعالی کی حد قائم کر کے ہمیں پاک و صاف کر دیں، تاکہ کل ہم اپنے مولی کو پاک وصاف ہونے کی حالت میں ملیں، ور حقیقت یہ ایمان کے وہ شعلے ہیں جو بچی توبہ کرنے والے مومنوں کو چین اور سکوان سے اس وقت تک بیٹھنے نہیں دیتے جب تک کہ ان کے گناہوں کی تلافی نہ ہو جائے۔

بالکل ای طرح ہمارے ایک پاکستانی بھائی "م۔ل۔گ"جو آج کل سعوی عرب کے شہر ریاض میں سروس کرتے ہیں ، گناہوں پر اپنی اس طرح کی بے قراری کا اظہار اپنے قلم ہے کرتے ہوئے شرعی طور پر رہنمائی کا سوال کرتے ہیں ، نوجوان کے اس خط کو سعودی عرب میں جیھنے والے (اردونیوز) کے شارہ (۲ انو مبر ۱۹۹۱ء بروزجعہ) ہیں دیکھاجا سکت ہے ، ہم اخبار میں چھپنے والے اس خط کو بعینہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ، شاید کسی دو سرے کو بھی اس کے پڑھنے سے فائدہ حاصل ہو۔ بعینہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ، شاید کسی دو سرے کو بھی اس کے پڑھنے سے فائدہ حاصل ہو۔ (اخبار ہیں چھپنے والے نہ کورہ خط کی عبارت ملاحظہ فرمائیں)

# دل پر گناہ کا بہت بو جھ ہے

سوال میری عمر اب ۲۹ سال ہے میں نے کئی مرتبہ حرام کاری کے ذریعے اپنی ہوں پوری کی ادھر کم از کم دوسال ہے جمعے سکون نہیں ، دل پر گناہ کا بہت بڑا یو جھہے جب جسب کھی تنائی میسر ہوتی ہے بہت روتا ہوں کہ اللہ تعالی جھے معاف کرے پھر بھی روج بے چین ہے دل کو سکون نہیں مزاج میں چڑ چڑاہٹ آئی ہے دل کہتا ہے کہ اب سزایانے کا وقت آگیا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ جھے

اسلامی قانون کے مطابق سز اسلے چاہے میری جان چلی جائے، میں عمرہ کے لئے جانے والا تھا تنمیر نے بے چین کر دیا کہ اللہ کے حضور کیا لے کر جاؤگے ؟ میری نثر عی طور پر رہنمائی فرمائیں۔ (مل گ-رماض)

جا انسانوں میں سوائے انبیاء کیہم السلام کے دوسر اکوئی بھی بشرمعصوم نہیں ہے ہر ایک ہے گناہ غلطی، کو تا ہی اور بھول چوک ہو جاتی ہے لیکن اچھاانسان وہ ہے جسے گناہوں پر ندامت ہو، ول میں بشیمانی ہواور پھروہ صدق دل ہے تھی توبہ کرے ،رسول کریم ﷺ کے ارشادیا کا مفہوم سے ہے کہ: "ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور احیما شخص وہ ہے جو غلطی (یا گناہ) کے بعد توبہ کرے (ترندی، انن ماجه) اور ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اگر تمہیں تمهارا (کوئی) گناہ پریشان کرے اور تمہاری نیکی (تمہیں) خوش کرنے تو تم مومن ہو، (منداحمہ)جولوگ گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کی توبہ قبول کر تاہے۔ قر آن مجید میں جامجاباربارین بات کھی گئی ہے اور گناہ کرنے والوں کواللہ کی رحمت سے امید د لائی گئی ہے بلحہ یمال تک کما گیاہے کہ میرے بندول ہے کہ دو کہ تہیں اللہ تعالیٰ کی رحت سے نامید نہیں ہونا عاہے بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ مربان ہے۔ (سورۃ الزمر آیت: ۵۳) سے دل سے تمام گناہوں کے بارے میں توبہ کرنے اور معافی ما تگنے والا عمل اللہ تعالی کو اتنا بسند ہے کہ وہ اس بارے میں اپنے گناہ گار ہندوں کے نہ صرف سارے گناہ معاف کر تا ہے باتھہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر ویتا ہے۔ (سورة الفر قان آیت : ۷۰، سورۃ آل عمر ان آیت : ۱۳۵) میں ایسے ہندوں کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے لئے اگلی آیت میں مغفرت و جنت کی خوشخبری ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کر کے اللہ تعالیٰ ہے معافیٰ و مغفرت ما نگتے ہیں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔

آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اپنے تمام گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ے چودل سے توبہ کریں اور مغفر ت ما نگتے رہیں، شیطان آپ کوور غلاتا ہے جبوہ آپ کے ول و دماغ میں یہ خیال ہیدا کرتا ہے کہ آپ بہت زیادہ گناہ گار ہیں، دماغ میں یہ خیال ہیدا کرتا ہے کہ آپ بہت زیادہ گناہ گار ہیں، آپ کے دل میں جو نمی اور جب بھی یہ خیال آئے فوراً"اعوذباللہ" پڑھیں، آپ نے جو گناہ بھی کے ہیں ان کو کس کے میان کو کس کے سامنے بیان نہیں کریں اور جس طرح آپ نے ان کو ساری مخلوق اور الوگوں سے چھپ کر کیا ہے ای طرح ان کے بارے میں توبہ بھی اس طرح آپ نے ان کو ساری مخلوق اور الوگوں سے چھپ کر کیا ہے ای طرح ان کے بارے میں توبہ بھی اس طرح آپ کے در میان مرح کے بیا کہ ہوں کا کر جہ توبہ واستغفار کی کثرت سے باکا کریں۔ مرح کہ گناہوں کا سرعام تذکرہ بھی گناہ ہے اپنے ضمیر کا ہوجھ توبہ واستغفار کی کثرت سے باکا کریں۔ نمازوں، تلاوت، قرآن پاک (ترجمہ و تفسیر کے ساتھ) اور دوسری نیکیوں کا کثرت سے اہتمام کریں، نمازوں، تلاوت، قرآن پاک (ترجمہ و تفسیر کے ساتھ) اور دوسری نیکیوں کا کثرت سے اہتمام کریں،

الحیمی اور وین مجالس اور حرمین کی باربار حاضری ہے اپنای کی تجدید اور خوب وعائیں ما تکتے رہیں۔

(ملاحظہ سائل کے اس سوال کا جواب (بذریعہ اخبار اردو نیوز - جدہ) پاکستان کے ایک ممتاز عالم وین جناب قاری عبد الباسط صاحب نے ایسے بہترین انداز میں دیا ہے کہ سائل کی تسلی اور اطمینانِ قلب کیلئے کافی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر مخضر اور جامع جواب لکھ کر اس کا صحیح حق اوا کیا۔ حضرت قاری صاحب حظہ اللہ دین مسائل میں بذریعہ اردو نیوز ضایح میں بسنے والے برصغیر کے کیا۔ حضرت قاری صاحب حظہ اللہ و جزاہ اللہ مسلمانوں کیلئے مرجع کی حثیت رکھتے ہیں۔ (مد سحاب ظلم مالعالی ماطوراً علینا، و جزاہ اللہ جزاء الانبوار و أجو الانحیار) اللہ تعالی اُن کو و نیاو آخرت دونوں میں کا میابی وکا مر انی سے ہمکنار کرے اور زندگی کے ہر مرحلہ پران کی حمائت و حفاظت فرمائے اور اپنے دین کی خدمت کے لئے تاحیات قبول فرمائے۔ آمین .

### ایک نوجوان کی توبہ جس نے کوئی گناہ نہ چھوڑا تھا

امام قشیر ی رحمہ اللہ نے شرح اساء میں لکھاہے جس کو صاحب شویر الا فہان من تغییر روح البیان ۲۰۵۰ کے میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہمر ہ کے بازار میں جارہا تھا کہ اچاں میں نقل کیا ہے بازہ اٹھا کہ اچاں میں ہم نے دیکھا کہ چار آوئی ایک جنازہ اٹھا کے جارہے جیں اور ، صرف ایک عورت الحے کوئی ہمی نہیں ، ہاور کوئی دوسر آآوئی ساتھ نہیں ہجھے افسوس ہوا کہ ایک مسلمان کا جنازہ اور ساتھ کوئی بھی نہیں ، میں ساتھ ہولیا، جنازہ پڑھا اور ان سے اس میت کا بوچھا ؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس میت کو شمیں جانے ہم کرامیہ پر آئے ہیں اور یہ عورت ہمیں لائی ہے۔ وہ میت و فن کرنے کے بعد چلے گئے ، تو عورت نے سان کی طرف ہا تھو اُٹھا کر دعا کی ، میں اس عورت کے ساتھ واپس ہولیا اور اس سے قصہ بوچھا تو اس نے کہا : یہ میت میر اپنا تھا، اس نے دنیا بھر کے تمام گناہ گئے ، تین دن بیمار رہا پھر مر گیا اور مجھے یہ وصیت کی کہ المال جب میں مر جاول تو کسی بھسایہ کو اطاباع نہ و بیا ، وہ خوش ہول گے اور میرے جنازہ میں بھی نہیں آئیں گے ، ایک انگو تھی پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد سول اللہ لکھوا کر میر کی قبر میں رکھ و بنا ، ور میرے مرنے کے بعد میرے منہ پر اپنا پیر رکھنا اور کہنا ہے بدلہ ہے اللہ کے نافرہان کا ، پھر د فن کر میں اس کے باتھ اٹھا کر دعا کرنا ۔ اے اللہ ! میں اس سے راضی ہول تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو میں نے اس کی وصیت پوری کردی ، لیکن جب میں نے دعا کی تو میں نے صاف آواز سنی کہ وہ وجھے کہ رہا ہے کہ تو

نوٹ : اس قصہ بین نوجوان کی بخشش کا ظاہری سبب اس کا موت سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر مال کو دعا کی و صیت کرنا ہے جو حقیقتاً تو یہ واستغفار ہی ہے ، اور پھر مال کا پنے بیٹے سے راضی ہو کر مغفرت کی دعا کرنا بھی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے۔



### (اس امت کے بعض حاکموں کی توبہ کابیان)

### ایک حاتم اورایک تاجر کی توبه کاقصه

عبیداللہ بن صدقہ بن مرداس بحری کہتے ہیں کہ میرے والدنے یہ قصہ بیان کیا کہ میں نے انطاکیہ شہر کے مضافات میں ایک بلند جگہ پر اکٹھی ساتھ ساتھ تین قبریں ویکھیں، ان میں ہے ایک قبریر رید دو شعر لکھے ہوئے تھے، جن کا ترجمہ ریہ ہے:

اندگی کی لذت کیے پاسکتا ہے وہ شخص جس کویہ معلوم ہے کہ مخلوق کے معبود اللہ تعالیٰ بالضروراس ہے حساب لیس گے۔

اور اس نے بندول پر جو ظلم کیااس کا مواخذہ بھی ہو گالور اس نے جو بھلائی کی اس کا اجرو
 ثواب بھی ملے گا۔

🔾 اور دوسری قبر پرید دوشعر لکھے ہوئے تھے، جن کار جمہ بیہے:

ن زندگی کالطف وہ شخص کیے پاسکتا ہے جس کواس بات کا یقین ہو کہ اس کی موت اچاتک سی وفت بھی آسکتی ہے۔

اور اس کی دینوی حکومت اور ٹھاٹھ باٹھ سب اس ہے جیمن جائے گی اور اس کو اس کے گھر (قبر) میں پہنچادیا جائے گا،جواس کا ٹھکانہ ہے۔

٥٥ اور تيسري قبر پريد دوشعر لکھے ہوئے تھے، جن کاتر جمہ بيہ:

وہ شخص زندگی کا آرام کیے پاسکتا ہے جواس قبر کی طرف چل رہاہے جواس کی جوانی کو خاک میں ملادے گی۔ خاک میں ملادے گی۔

وے گیاوراس کے جمداس کے چمرے کی خوبصور تی جس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی کو ختم کر دے گیاوراس کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کوریزہ ریزہ کر دے گی۔

مجھے ان قبروں کو دیکھے کر برا تعجب ہوا، چنانچہ میں وہاں قریب والی آبادی میں گیا اور ایک بوڑھے شخص سے ان قبروں کے بارہ میں بوچھا؟ اس بد رُھے شخص نے بچھے کہا کہ تم نے ان قبروں کے متعلق کیا تعجب والی بات و یکھی ؟ میں نے ان قبروں کا منظر بیان کر دیا اس بوڑھے شخص نے کہا جو تم

نے دیکھا ہے ان قبر والوں کا قصہ اس سے بھی زیادہ مجیب ہے ، میں نے اس بڑے میال سے کہا کہ آپ مجھے بتلا کیں کہ ان کا قصہ کیاہے ؟

اس بڑے میال نے بول قصہ بیان کیا کہ تنین بھائی تھے،ان میں سے ایک توباد شاہ کا خاص دوست تھا، جو ہمارے اس علاقے کابر اظالم حاتم اور سید سالار تھا۔ اور دوسر اتاجر مالدار تھا، لوگ اس کی قدر کرتے تھے۔اور تیسراعابد و زاہد تھا، رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ کچھ عرصہ بعد ان میں سے عابد کی موت کا وقت قریب ہوا، اس کے دونوں بھائی حاکم اور تاجر اس کے پاس آئے، ان دونوں بھائیوں نے اپنے مرنے والے عابد بھائی سے کہاکہ آپ جمیں کوئی وصیت فرمائیں تاکہ جماس پر ممل کریں ،اس عابد نے کہا کہ نہ تو کوئی میر امال ہے جس کے خرچ کے بارے میں کوئی وصیت كرول اورندمين نے كى سے ليناديناہے تاكہ كى سے وصولى ياكى كودينے كى وصيت كرول۔اس كے بھائی حاکم نے کہا، اے بھائی دیکھئے میر امال آپ کے لئے حاضر ہے ، آپ میرے مال میں جو خواہش ہو وصیت فرمائیں میں اس برای طرح عمل کروں گااور بھی جو آپ مجھ سے وعدہ لیناچاہیں لے لیں میں اس وعده کو بورا کرون گا، عابد تھوڑی دیر خاموش ہو گیااوراس کو کو ئی جواب نہ دیا، پھراس کا دوسر ابھائی بولا، اے بھائی! آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بہت سامال ہے، شاید آپ کے دل میں کوئی نیکی کا ارادہ ہو جس کو آپ نہ کر سکتے ہول، لہذا یہ میر امال حاضر ہے، آپ جو بھی تھم فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کیاجائے گا۔اس عابد نے اپنے دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مجھے تہمارے مال میں ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ،البتہ میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں تم اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، انہوں نے اقرار کیا کہ آپ جووعدہ لیں گے ہم اس کو پور اکریں گے ، عابدنے کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے عنسل دے کر میرے کفن د فن کاانتظام کرنااور مجھے کسی بلند جگہ پر د فن کر دینااور د فن کرنے کے بعد میری قبر پر سیہ شعر لکھ دینا، جن کاتر جمہ ہے:

€ زندگی کی لذت کیسے پاسکتا ہے وہ شخص جس کویہ معلوم ہے کہ مخلوق کے معبود اللہ تعالیٰ ضرور بالضروراس سے حساب لیس گے۔

وراس نے جو بیمدوں پر ظلم کیااس کا مواخذہ ہو گا اوراس نے جو بھلائی کی اس کااجرو ثواب بھی ملے گا۔ بھی ملے گا۔

اور پھرروزانہ تین روز تک میری قبر پر آناشا کد تنہیں کو کی نصیحت حاصل ہو۔ رادی کہتے ہیں کہ عابد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے دونول بھا ئیول نے حسب وصیت عمل کیا، عابد کاوہ بھائی جس کو عبد الملک بن مروان بادشاہ نے اس علاقے کا جائم مقرر کیا تھا، ووروزانہ لشکر کے ساتھ اپنے جس کو عبد الملک بن مروان بادشاہ نے اس علاقے کا جائم مقرر کیا تھا، ووروزانہ لشکر کے ساتھ اپنے

ہمائی کی قبر پر آتااور اس کے لئے دعائے مغفرت کر تااور روتا۔ تیسرے روز حسب معمول وہ اپنی ہمائی کی قبر پر آیااور دعائے مغفرت کر تار ہا اور روتار ہا، گھر جب قبر سے واپس جانے لگا تواس نے قبر کے اندر سے ایک بہت بیب ناک آواز سی، قریب تھا کہ اس آواز کی شدت سے ول پھٹ جاتا، جب تھی جو میں نے آپ کی قواس نے آپ کی قواب میں دیکھا، اس نے پوچھا کہ اے بھائی! یہ کیسی آواز تھی جو میں نے آپ کی قبر سے سی بخواب دیا کہ یہ لوہ سے گرز کی آواز تھی، جھے سے پوچھا کہ قال مظلوم کو تو نے دیکھا گر تو نے اس مظلوم کی مدد کیوں نہ کی ؟ جب وہ نیند سے میدار ہوا تو گیا کہ فلال مظلوم کو تو نے دیکھا گر تو نے اس مظلوم کی مدد کیوں نہ کی ؟ جب وہ نیند سے میدار ہوا تو اس کی غمگینی کی حالت تھی، گھر اس حاکم نے اپنے مال دار بھائی اور دوسر سے دشتہ داروں کو بلایا اور ان کی خمار سے کہا کہ ہمارے عابد بھائی نے جو بچھ وصیت کی اور کہا تھا کہ میر کی قبر پر لکھ ذینا، میر اخیال ہے کہ سے اس نے میر میں تازہ دوسر سے در میان نہ اس نے میر میں قبارے در میان نہ اس نے میر میں گاور کی اندازہ ہے کہ اب میں ذیادہ عرصہ تمہارے در میان نہ اس خول ہو گیا ، عمو اُوہ اللہ کی عبادت سے لئے میاڑوں اور جنگلوں میں رہا۔ اس خواہ واللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، عمو اُوہ اللہ کی عبادت کے لئے میاڑوں اور جنگلوں میں رہا۔

پچھ عرصہ کے بعد اس کی موت کا بھی وقت قریب آگیااور اس کی حالت کی اطلاع اس کے تاجر بھائی کو بہنچ گئی، چنانچہ اس کا تاجر بھائی اس کے پاس آیااور اس سے کہا کہ اے بھائی!اگر آپ چاہیں تو کوئی وصیت فرمائیں، تاکہ میں اس پر عمل کر سکول، اس نے جواب دیا کہ میں نے کیاوصیت کرنی ہے ، نہ میر امال ہے اور نہ میں نے کس سے پچھ لینادینا ہے ، البتہ تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں ، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھائی کے پاس بناکر دفن کر دینا اور میری قبر پریہ شعر لکھ دینا، جن کا ترجمہ یہ ہے :

ندگی کا لطف وہ شخص کیے پاسکتا ہے جس کواس بات کا لیقین ہو کہ اس کی موت اچانک سی وقت بھی آسکتی ہے۔

وراس کی دنیوی حکومت اور ٹھاٹھ ہاٹھ سب اس سے جیمن جائے گی اور اس کو اس کے گھر (قبر) میں پہنچادیا جائے گا، جواس کا ٹھکانہ ہے۔ گھر (قبر) میں پہنچادیا جائے گا، جواس کا ٹھکانہ ہے۔

اور مجھے دفن کرنے کے بعد تین روز تک میری قبر پر آنااور میرے لئے دعائے مغفرت کرنا، شاکداللہ تعالیٰ مجھ پررحم فرمائے۔

روای کا کہنا ہے کہ جب اس حکمران بھائی کا انتقال ہو گیا ہواس کے تاجر بھائی نے حسب وصیت اس کی قبر پر زیادت کے لئے جاتا

رہااور قبر پر جاکر رو تااور اس کی مغفرت کی دعاکر تا، حسب معمول تیسر ہے روز بھی قبر پر گیا، دعائے مغفرت کی، جب اس نے واپسی کاارادہ کیا، تواس نے قبر سے ایک دھاکہ کی سخت آواز سنی، قریب تھا کہ اس کے ہوش وحواش جاتے رہتے، وہ دوڑ تا ہواوالیس گھر پہنچا۔ رات اس نے اپنے ہھائی کو خواب میں دیکھا، تاجر آدمی کا کمنا ہے کہ میں اپنے بھائی کو دکھے کر خوشی سے اس کی طرف کو دااور میں نے بھائی سے کہا کہ کیا آپ ہماری ملا قات کو آئے ہیں ؟اس نے جواب دیا کہ ہم قبروں میں پہنچ چکے ہیں، کھلااب ملا قات کے لئے آناکیسے ہو سکتا ہے؟

میں نے بھائی ہے ہو چھا آپ کا کیا حال ہے ؟ اس نے جو اب دیا کہ الحمد للہ خیر ہے ہوں،
توبہ کرنے ہے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور توبہ کر ناسب نیکیوں ہے بوط کہ وہ بوے نیک
پوچھا کہ دوسرے عابہ بھائی کے متعلق بتا کیں کہ وہ کسے ہیں؟ تو اس نے جو اب دیا کہ وہ بوے نیک
لوگوں کے ساتھ ہیں، میں نے پوچھا کہ ہمارا کیا حال ہو گا؟ اس نے جو اب دیا کہ جو شخص جیسا عمل
کرے گاویبابد لہ پائے گااور اللہ کے دیئے ہوئے مال کو غنیمت جانواور اس کو اللہ کی رضا کے لئے خرچ
کرو۔ جب تاجر نیند سے میدار ہوا تو اس کے دل کی حالت بھی بدل گئی، دنیا ہے منہ موڑ لیا اور اپنے مال و
جائیداد کو اللہ کے لئے خیر ات کر دیا اور اللہ تعالٰی کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اس کا ایک لڑکا جو برا ا
حسین و جمیل تھا، اس نے بھی باپ کی طرح تجارت کا پیشہ اختیار کیا، چنانچہ وہ بھی برا مال دار ہو گیا، پچھ
عرصہ کے بعد اس تیمرے بھائی تاجر کی موت کا وقت بھی قریب آگیا، اس کے لڑکے نے اپناپ
عرصہ کے بعد اس تیمرے بھائی تاجر کی موت کا وقت بھی قریب آگیا، اس کے لڑکے نے اپناپ
لڑکے ہے کہا کہ اے بیٹا! میر اتو کوئی مال وغیرہ نہیں کہ میں اس پر عمل کروں، اس شخص نے اپنا لگرے ہوں وہ لین چاہت ہوں وہ بھی اپنا وہ میری قبر وں ، البتہ میں تجھ سے
ایک دعدہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو بھے اپنے دونوں پچاکی قبروں کے پاس دفن کر دیا اور میری قبر پریہ شعر کھودینا، جن کا ترجہ ہیں ہو دینوں پچاکی قبروں کے پاس دفن کر دینا اور میری قبر پریہ شعر کھودینا، جن کا ترجہ ہیں ہو۔

وہ شخص زندگی کاعیش و آرام کیے پاسکتا ہے جواس قبر کی طرف چل رہاہے ، جواس کی جوانی کو خاک میں ملادے گی۔

اور بہت جلداس کے چمرے کی خوبصور تی جس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی کو ختم کر دی گیاور اس کے جسم کے گوشت اور ہڈیول کوریزہ کر دے گی۔

اور مجھے دفن کرنے کے بعد تین روز تک میری قبر پر آنااور میرے لئے دعائے مغفرت کرنا،اس لا کے نے بھی باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیااور ہر روز اپنے باپ کی قبر پر جاکر دعائے

مغفرت کرتا، تیسرے روز وہ اپناپ کی قبر پر گیا تواس نے قبرے ایک بہت خوفناک آوازشی، جس ہے اس کے حواس اڑ گئے اور اس کا چر ہ فک ہو گیا، جب وہ واپس گھر پہنچا تواس کی مخار کی حالت تھی، جب رات ہو ئی تواس کو خواب میں اس کا والد ملا، اس نے کہا ہے بیٹا! تو بھی جلدی ہارے پاس آنے والا ہے، تواپ سفر کا سامان درست کر کے سفر کی تیاری کر لے اور دنیا میں اپنی مشغولیت کو جھوڑ کر اپنی قبر کی فکر کر اور کہیں دھو گانہ کھا جانا، جس طرح تجھ سے پہلے دنیا والوں نے کمی امیدیں لگا جھوڑ کر اپنی قبر کی فکر کر اور کہیں دھو گانہ کھا جانا، جس طرح تجھ سے پہلے دنیا والوں نے کمی امیدیں لگا ہونی اور اپنی غبر کے معاملہ میں اپنا نقصان کر بیٹھے اور پھر موت کے وقت ان کو سخت شر مندگی ہونی اور اپنی عمر کے ضائع ہونے پر ان کو بہت افسوس ہوا، مگر موت کے وقت ندامت اور افسوس ہونی اور اپنی کو کہھ فاکدہ نہ دیا۔

اے بینا! جلدی کر ، جلدی کر ، جلدی کر ۔ راوی کا کہنا ہے کہ بڑے میال نے مجھ سے کہا ، جس رات اس نوجوان نے یہ خواب دیکھااس کی صبح میں اس کے پاس گیااور اس نے اپنایہ خواب ہیان کیااور پھر کہا کہ جیسے میرے باپ نے کہا ہے میر ابھی بی خیال ہے کہ میری موت کا اب وقت بہت قریب آگیا ہے ، پھر اس نے اپنا مال خیر ات کرنا شروع کر دیااور جس جس کا قرض دینا تھاوہ ادا کیااور اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب سب سے اپنا کہا سنا معاف کروایا اور وہ ان کوالوداع کہ رہا تھااور وہ اس کوالوداع کہ رہا تھااور وہ اس کوالوداع کہ رہا تھااور وہ اس کوالوداع کہ رہا تھااور وہ تین دول اس کوالوداع کہ رہا تھا کہ میرے باپ نے مجھے تین دفعہ کہا ہے ، جلدی کر ۔ یااس سے مراد جیں ، گھڑیاں جی وہ تو گزر گئی یا تین دن مراد جیں اور ہو سکتا ہے کہ تین دن ہوں یا تین مینے مراد جیں ، لیکن مجھے امید نہیں کہ مجھے اتن مہلت ملے یا تین سال مراد جیں ، گرا تناز مانہ تو بہت لمیا ہے اور میں خود بھی و نیا میں ذیاو ہو صدر ہنا پیند نہیں کر تا۔

راوی کا کہناہے کہ وہ برابر تین روز تک صدقہ خیرات کرتارہا، حتیٰ کہ جب ٹھیک اس خواب کے وقت ہے تین دن پورے ہو گئے تواس نے اپنے جدی پچوں کو بلایا اور ان کو الوداع کہا اور اس نے آخری سلام کر کے اپنا چرہ قبلہ کی طرف کر لیا، پھرا یک لمباسانس لیا اور آئکھیں بعد کر لیس، ساتھ ہی کلمہ شادت پڑھ کر جان بحق ہو گیا، اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے۔ راوی کا کہناہے کہ پچھ عرصہ تک وہ سرے شہروں سے بھی اوگ اس کی قبر پر مسلسل آتے رہے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ (کتاب التوانین مرصلہ)

# بھر ہ کے ایک بادشاہ کی توبہ کا قصہ

عباد بن عباد قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہمرہ کا ایک بادشاہ تھا، جوباد شاہت سے پہلے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، پھراس کو نیا کی رغبت ہو گئی اور وہ باد شاہ بن گیا، اس نے ابنا ایک مضبوط محل ہوایا، اس کا بہترین فرش لگوایا اور اس محل کو خوب آراستہ کیا گیا، پھر ایک عمومی دعوت کے لئے وستر خوان پھھایا گیا اور طرح طرح کے کھانے وستر خوان پر رکھے گئے، اوگوں کو کھانے کے لئے بلایا گیا، اب اوگ محل میں آتے اور کھانا کھاتے پھر عالیشان محل کو دکھے کر تعجب کرتے اور اس بادشاہ کے لئے دعا کرتے اور واپس چلے جاتے، چند دن تک بید وعوت کا سنسلہ چاتا رہا، پھر جب عام دعوت سے فارغ ہوا تو محل میں اپنے بعض خاص احباب کے ساتھ بیٹھابا تیں کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ وعوت سے فارغ ہوا تو محل میں جو خو شی اور سرور کا منظر دکھے رہے ہیں، میر اخیال ہے کہ میں اپنے ہم اور کے لئے اس طرح کا محل ہیں جو خو شی اور سرور کا منظر دکھے رہے ہیں، میر اخیال ہے کہ میں اپنے ہم لڑکے کے لئے اس طرح کا محل ہیا وارہ رہائی اس لئے آپ اوگ میرے پاس کھو دن قیام کریں، تاکہ میں مشورہ کر سکوں، چنا نچہ اس کے دوست احباب اس کے پاس ٹھیر گئے اور وہ رات میں باہمی مصورہ کر سکوں، چنا نچہ اس کے دوست احباب اس کے پاس ٹھیر کے بارے میں باہمی مشورہ کر تا۔

ایک د فعہ وہ حسبِ معمول رات کولہوولعب میں مشغول تھے کہ اچانگ گھر سے دورا یک کہنے والے کو بیر کہتے سنا:

يا أيها البانى والناسى منيته أ تأملنً فإن الموت مكتوب على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فالموت حتف لذى الآمال منصوب لاتبنينً دياراً لست تسكنها وراجع النسك كيما يغفر الحوب

اے محل بنانیوالے موت سے غافل آدمی ہر کر لمبی امیدیں نہ لگا کیونکہ موت کھی جا چکی ہے۔ موت سب کو آگر رہے گی جاہے کوئی کتنی خوشی و سر ور والی زندگی گزار رہا ہو اور موت

انسان کی امیدوں اور لذ توں کو ختم کرنے کے لئے مقرر کردی گئی ہے۔

و تو ہر گزاییا گھر نہ ہنا جس میں تو قیام نہ کر سکے اور تو پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جا تا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمادے۔

راوی کا کہناہے کہ بادشاہ اور اس کے تمام رفقاء دوست احْباب سے سن کربہت ڈرے ، بادشاہ فا ہے ساتھیوں سے بوجھا کہ کیاتم نے بھی وہ کچھ سناجو میں نے سناہے ، انہوں نے جواب دیا کہ جی

ہاں! ہم نے بھی سنا ہے ، باد شاہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری بھی وہ حالت ہور ہی ہے جو میری حالت ہور ہی ہے جو میری حالت ہور ہی ہے ؟ انہوں نے بوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قتم میں اپنے ول پر ایک بوجھ سامحسوس کرتا ہوں۔

اور میراخیال ہے کہ شاید یہ میری موت کا سب ہے ، انہوں نے کہا کہ ہر گز نہیں آپبالکل فکر نہ کریں بابحہ آپ عافیت ہے رہیں گے۔ راوی کا کہنا ہے کہ بادشاہ بہت رویا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم میرے بھائی اور میرے دوست ہو، تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو ؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو تھم فرمائیں گے ، ہم پورا کریں گے ، اس نے شراب کو بہادیے کا تھم دیا، چنانچہ اس وقت شراب کے مظلے توڑد ہے گئے ، پھر اس نے گانے بجانے کہوولعب کے آلات کو محل ہے باہر نکا لنے کا تھم دیا، چنانچہ ان کو محل ہے اہر نکا لنے کا تھم دیا، چنانچہ ان کو محل ہے نکال دیا گیا پھروہ بارگا والنی میں عرض کرنے لگا :

اے اللہ! میں مجھے اور سال تیرے موجود مندوں کو گواہ مناکر اپنے سب گناہوں سے تیرے سامنے توبہ کر تاہوں اور میں اپنی فرصت کے دنوں کے ضائع کرنے پر نادم ہوں اور میں تجھے سے سوال کر تاہوں کہ میری توبہ کو قبول فرمااور مجھے دوبارہ اپنی طاعت کی توفیق عنایت فرماکر اپنی فعت مکمل فرما دے اور اگر تو مجھے موت دینا چاہتا ہے تو توا پنی مهر بانی سے میرے سارے گناہ معاف فرمادے۔

پھراس کی تکلیف اور بروھ گئی اور وہ سے کہ رہاتھا کہ اللہ کی قتم میری موت کاوفت قریب آگیا، اللہ کی قتم میری موت کاوفت قریب آگیا، یمال تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی، علاء حضر ات اس کے بارے میں متفق تھے کہ وہ کچی توبہ پر مراہے۔ (کتاب التوائین لابن قدامہ /ص ۱۴۲،۱۴۵)

# بصرہ کے حاکم اور اس کی باندی کی توبہ کا عجیب قصہ

مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک مرتبہ بھر وکی گلیول میں جارہ تھے ، راستہ میں ایک باندی ایسے جاہ و جلاال اور حشم و خدام کے ساتھ جارہ ی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی تھے نیر امالک فروخت کر تاہے یا نہیں ؟ وہ باندی اس فقر ہ کو س کر (چر ان رہ گئی) کہنے گئی کیا کہا پھر کہو ، انہوں نے پھر ارشاد فرمایا ، اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تیرے جیسا فقیر خرید سکتاہے ؟ فرمانے گئے ہال اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتاہے ، وہ باندی سے س کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو تھم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو ، (ذر انداق بی رہے گئی کو اس نے پکڑ کر ساتھ لے ایا ، وہ جب واپس گھر پہنچی تواس نے اپنے آقا کو حصل سے قصہ سادیا ، وہ سن کر ہنساور ان کو اپنے سامنے لانے کا تھم دیا ، جب ٹیہ بیش کئے گئے تواس آقا کے دل سے قصہ سادیا ، وہ سن کر ہنساور ان کو اپنے سامنے لانے کا تھم دیا ، جب ٹیہ بیش کئے گئے تواس آقا کے دل

پر ایک ہیت سی ان کی چھا گئی،وہ کہنے لگا آپ کیا جاہتے ہیں ؟ انہوں نے فرمایا کہ تواپنی ہاندی میرے ہاتھ فروخت کر دے ،اس نے یو چھا کہ آپ اس کی کیا قیمت دے سکتے ہیں ؟ حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت مجھور کی دو گھایاں ہیں، یہ سن کر سب ہنس پڑے،اس نے یو چھاکہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں، اس نے یو چھاکہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر عطر نہ لگائے توبدن سے ہو آئے،اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ ہے سر انڈ آنے لگے ، اگر بالول میں تیل تفلی نہ کرے تو وہ پریثان حال ہو جائیں، جویں ان میں پڑجائیں (اور سرمیں ہے او آنے لگے) ذراعمر زیادہ ہو جاوے گی تو او ژھی بن جائے گی، (مند رگانے کے قابل نہ رہے گی) حیض اس کو آتا ہے، پیٹاب یا خانہ یہ کرتی ہے، ہر قتم کی گند گیاں (تھوک، سنک، رال، ناک کے چوہے)اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتن ہے کہ محض اپنی غرض سے جھے سے اپنی محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جماتی ہے۔ ( آج کوئی تکیف تجھ سے بہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے )انتائی بے وفا، کوئی قول قرار پورانہ کرے ،اس کی ساری محبت جھوٹی ہے ، کل کو تیرے بعد کسی اور کے پہلومیں بیٹھے گی، تواس ہے بھی ایسی ہی محبت کا وعویٰ کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے ہزار درجہ بہتر باندی ہے، جواس سے نمایت کم قبت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفر ان کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے ،اس پر موتی اور نور لبیٹا گیا ہے ،اس کھارے یانی میں اس كا آب د بن ڈالا جائے تو میٹھا ہو جائے اور مردو سے بات كرے تووہ زندہ ہو جائے ، اگر اس كى كلائى آفاب کے سامنے کروی جائے تو آفاب بے نور ہو جائے ،اگروہ اندھیرے میں آجائے تو سارا گھر روشن ہو جائے،اگر وہ دنیامیں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آجائے تو سارا جمال معطر ہو جائے اور چک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفر ان کے باغول میں پرورش یائی ہے، یا قوت اور مر جان کی شنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم (جو جنت کی نہروں میں ہے ایک نہر ہے) کا یانی پیتی ہے، مجھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی (ہر جائی نہیں)۔اب تم بتلاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبارے کون می باندی زیادہ موزول ہے ؟اس نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبروی ، آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہروقت ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے ،لوگول نے یو چھا کہ اس کی کیا قیمت ہے ؟ آپ نے فرمایا : اتنی برای اہم اور عالیشان چیز خریدنے کے لئے بہت معمولی قبت ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شاہ ہے لئے کم از کم دور کعت تنجد کی پڑھ لی جائیں اور جب کھانا

کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر عالب کر دو، راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کا نٹا، اینٹ وغیر ہ پڑی دیکھواس کو ہٹادو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کرواور اپناغم و فکر اس دھو کہ کے گھرے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف نگادو،ان چیزوں پراہتمام کرنے ہے تم د نیامیں عزت کی زندگی گزارو گے ، آخرت میں بے فکر اور اعزاز واکر ام کے ساتھ پہنچو گے اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانعۂ کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔اس باندی کے آقانے باندی ہے خطاب کر کے یو چھاکہ نونے شخ کی باتیں س لیں یہ سے ہیں یا نمیں ؟ باندی نے کمابالکل کی بین ، شخ نے بوی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتلائی ہے ، آقا نے کہا، اچھا تو تؤاب آزاد ہے اور اتنا اتنامال تیری ملک ہے اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہواور میرے مال میں ہے اتنا تنامال تمہاری نظر ہے اور میرا بید گھر اور جو بچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پر وہ پڑا ہوا تھااس کواتار کرایے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سار الباس اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آتا تمہارے بعد میرے لئے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے اور اس نے بھی ایک موٹا ساکپڑا ہین کر ا پناسارا ذیب و زینت کا لباس اور اپناسارا مال و متاع صدقه کرے آقا کے ساتھ ہی ہولی اور مالک بن دینار ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کرایٹد کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسی میں ان کا نقال ہو گیا۔ غفر الله لناولہم ( كتاب التواتين لائن قدامه / ص ١٣٦)

عبدالله بن مر زوق کی توبه کاقصه

کتاب التوائین میں ہے کہ عبداللہ بن مر زوق مہدی کے ساتھ عیش و عشرت میں رہتا تھا ایک مرتبہ لہوولعب کی محفل میں اس نے شراب نوشی کی، نشہ میں مدہوش ہو کراس نے نہ ظهر کی نشہ میں مدہوش ہو کراس نے نہ ظهر کی نماز پڑھی، نہ عصر کی اور نہ مغرب کی، ہر نماز کے وقت اس کی محبوبہ باندی نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگراہے ہوش نہ آیا۔

جب عشاء کی نماز کاوقت ہوا تواس باندی نے آگ کا ایک انگار الا کر اس کے پاؤل پرر کھ دیا، جب اس کا پاؤل جلا تووہ چونک اٹھا اور باندی سے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ باندی نے جواب دیا کہ یہ دنیا کی آگ کا انگارا ہے، جب آپ اس کو بر داشت نمیں کر سکتے تو آخرت کی آگ کو کیسے بر داشت کر سکتے ہیں؟ عبد اللہ بن مر زوق بہت رویا اور نماز پڑھی، باندی کی بات کا اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اب اس کو ہیں؟ عبد اللہ بن مر زوق بہت رویا اور نماز پڑھی، باندی کی بات کا اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اب اس کو

این نبات ای میں نظر آئی کہ وہ دنیا ہے الگ تھلگ ہوجائے۔ چنانچہ اس نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیااور کھراس کی حالت ہے ہو گئی دیااور لوگوں ہے اپنالینا دینا ہے باق کر لیااور باقی سار امال بھی خیر ات کر دیااور پھراس کی حالت ہے ہو گئی کہ وہ نبزی پنج کر اپنی زندگی گزارتا تھا، اس کی باندی بھی اس کی اس حالت میں اس کے ساتھ دہی۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان مین عینہ اور فضیل بن عیاض عبد اللہ بن مرزوق کے پاس تشریف لائے دیکھا کہ اس نے اپنے سر کے نیچ این کو سر بانہ بنایا ہوا ہے ، حضرت سفیان بن عینہ نے اس سے کما کہ اس نے اپنے سر کے نیچ این کو سر بانہ بنایا ہوا ہے ، حضرت سفیان بن عینہ نے اس سے کما کہ جس شخص نے بھی دنیا کے مال واسباب وغیرہ کو اللہ کی دضا کے لئے قربان کیا تو اللہ نے اس کو ضرور اس کابد لہ عنایت فرمایا ؟ عبد اللہ بن مرزوق نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قناعت کی صفت عنایت فرمادی کہ میں اس حالت میں خوش ہوں۔

(كتاب التوامين /ص ١٦٢)

عبداللہ بن مرزوق جوایک امیر ترین آدمی تھااس کے اس قصہ میں یہ جو میان کیا گیا ہے کہ
ایک روز شراب اور گانے بجانے کے نشہ میں اس قدر مست ہوا کہ ظہر اور عصر اور مغرب کی نماذہ بی
پڑھنا ہمول گیا، گویا کہ عبداللہ بن مرزوق کا شارزندگی کے ان ایام میں ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جن کے
متعلق حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: ﴿فَحَلَفَ مِن بَعْلِهِم حَلَفٌ أضاعوا الصلاة
واتبعُوا الشهوات فسوف یَلْقُونَ عَیًا 🗗 ﴿ (مریم : ۵۹)

جس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعد میں آنے والے دنیا کے مزوں اور نفسانی خواہشات میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ نماز جو سب سے افضل اور اہم عبادات میں سے ہے اسے ضائع کر دیا، بعض تو فرضیت ہی کے منکر ہو گئے، بعض نے نماز کو فرض جانا مگر پڑھی نہیں، بعض نے پڑھی تو نماز کے وقت اور شر وط او حقوق کی رعایت نہ کی، ان او گول میں سے ہر ایک در جہ بدر جہ اپنی گر اہی اور ستی کو دکھے لے گاکہ کیسے خمار واور نقصان کا سبب ہنتی ہے اور کس طرح کی بدترین سز امیں پھنساتی ہے، حتی کہ ان میں سے بعض کو جنم کی اس بدترین وادی میں دھکیلا جائے گاجس کانام ہی غی ہے۔

ند کورہ کلام کی تائید میں ہم آپ کو ایک ایس لڑکی کا قصہ سناتے ہیں جو نماز تو پڑھتی تھی مگر اے اپنے وقت پر ادانہ کرتی تھی اور دوسرے لوگوں کی باتیں دروازہ پر کھڑ کی ہو کر کان لگا لگا کر سنا کرتی تھی۔

عمر و بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اس کی بہن ایک مرتبہ اچانک بیمار ہو گئی تووہ اس کی عیادت کے لئے آتا جاتار ہتا، آخر کار وواس بیماری میں فوت ہو گئی، اس نے اس کے کفن اور دفن کا نظام کیااور خود اس کواس کی قبر میں اتارا، اس اثنا میں اس کے پیسوں ک

تھیلی قبر میں گر گئی، اس خیلی کو ذکالنے کے لئے بھن اہل خانہ کی مدد سے قبر کو کھود ااور تھیلی نکال لینے کے بعد کہنے لگا کہ میں ضرور قبر میں اپنی بہن کو دیکھول گا کہ وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ اس نے جب یہ کو حشن کی اور مزید قبر کو کھود اتو کیاد کھتا ہے کہ قبر سے آگ کے شعلے بلند ہورہ ہیں اور بہن آگ میں جل دیکھتے ، بہن کے کیسے اعمال تھے ؟ مال میں جل رہی ہے۔ گھر آگروالدہ سے یو چھا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے ، بہن کے کیسے اعمال تھے ؟ مال منے بتایا کہ وہ نماز قضا کیا کر آئی تھی اور لوگول کے دروازہ پر جاکر کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی ، بھائی نے کہ ایس انہی اعمال کی مزامل رہی ہے۔

بندہ عرض کر تا ہے کہ یہ سزاتو نماز کو قضا کر کے پڑھنے والے کی ہے،ان کا کیا حال ہو گاجو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں سوا عیدین کے۔اور وعویٰ کرتے ہیں اللہ اور رسول کی محبت کا اور یہ ہمارے دور کا حال احوال ہے، و نیا کا ہم پر غلبہ، دن رات دولت جمع کرنے کی دوڑ ہے، اپنے سامنے اپنے پیاروں کو بھا ئیوں، بہوں، بیٹیوں، عزیزوں کو مر تا دیکھتے، جنازہ پڑھتے، اپنے ہاتھ ہے دفن کرتے اور ان پر مٹی ڈالتے ہیں، گر عبرت حاصل نہیں کرتے، گویا ہم اس معاملہ میں چوپاؤں جیسے ہیں، کر عبرت حاصل نہیں کرتے، گویا ہم اس معاملہ میں چوپاؤں جیسے ہیں، گر عبرت حاصل نہیں کرتے، گویا ہم اس معاملہ میں چوپاؤں جیسے ہیں، گر عبرت حاصل نہیں کرتے، گویا ہم اس معاملہ میں چوپاؤں جیسے انہوں نے بھی گئے گذرے الاماشاء اللہ، حالا نکہ دنیا داروں کے احوال ہمارے سامنے ہیں، ان میں ان کے اجزاء واعضاء بھر گئے وراب قبروں میں ان کے اجزاء واعضاء بھر گئے، فنا ہو گئے حتیٰ کہ ان کی ذبانوں کو بھی کیڑوں نے جائے لیا۔

میرے بزرگواور عزیزو! نمازیں پابندی کے ساتھ پڑہتے رہو، ان کو ہر گزمت چھوڑواور
اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ زندگی کے ایک ایک سانس اور منٹ جوباتی ہے اسکی قدر کرو۔ کہتے ہیں
موت شدید ہے مگروفت کاضائع کرناموت ہے بھی زیادہ شدید ہے اس لئے کہ موت توانسان کو
صرف اپنے عزیزوا قارب اور دنیا ہے جدا کرتی ہے مگروفت کاضائع کرناانسان کو اسکے رب اور ہمیشہ
ہمیشہ کی جنت سے جدا کر دیتا ہے۔

اے میرے بھائی ٹال مٹول جھوڑ اور ایک ایک سانس اور سکنڈ کی قدر کرلے، حدیث شریف میں رات اور دن گھنٹے منٹ اور سکنڈ تک کی اہمیت بتلائی گئی ہے ، اس طرح نماز کی اہمیت میں بہت سی احادیث دار دہیں جو مندر جہ ذیل ہیں۔

حضرت عبداللہ بن خالد رہے گئے سے روایت ہے کہ نبی پاک کے دوشخصوں کو بھائی ہادیا، ان بین ایک شہید ہو گیا، ایک جمعہ کے بعد دوسر افوت ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا، حضور علیہ السلام نے پوچھاتم نے کیادعا کی ؟لوگوں نے کہاہم نے بید دعا کی یااللہ! ایس کو بخش دے ،اس پر رحمت فرمااور اس کوا پنے بھائی کے ساتھ ملا۔ تو حضور کے نے فرمایا: دوسرے مرنے والے کی وہ نمازیں

لورا عمال کیا ہے کار ہو گئے جواس نے اپنے شہید بھائی کے بعد کئے بلعہ اس کے بعد والے اعمال کی وجہ سے ان دونوں میں زمین آسان کا فرق ہو گیا۔

عبداللہ بن شداد رکھائے ہے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عذرہ کے تین آوی آکر حضور پاک ہاک ہوں سے مسلمان ہوئے تو حضور ہے فرمایا: کہ ان کے اخراجات کون بر داشت کرے گا؟ حضرت طلحہ رکھائے نے فرمایا کہ میں، چنانچہ وہ تینوں ان کے پاس رہے، اس اثنا میں حضور پاک ہے نے ایک جماعت جماد کو بھی ، ان تینول میں سے ایک شخص شہید ہوگیا، پھر ایک دوسر کی جماعت بھی ، اس میں دوسر اشہید ہوگیا، تیسر اشخص اپ ہستر پر لیتنی گھر فوت ہوگیا۔ حضرت طلحہ رکھائے فرماتے ہیں کہ میں نے تینوں کو (خواب میں) جنت میں ویکھالوریہ بھی ویکھا کہ جو سب سے آخر میں بستر پر فوت ہواوہ جنت کے در جات میں دونوں سے آگے ہے، اس کے پیچھے دوسر اشہید اور اس کے بیچھے پہلا شہید، مجھے اس پر تعجب ہوا تو میں نے حضور کی خد مت میں عرض کیا، تو آپ ہے بیچھے پہلا شہید، مجھے اس پر تعجب ہوا تو میں نے حضور کی خد مت میں عرض کیا، تو آپ ہے نے فرمایا: اس میں تعجب کی کیابات ہے۔ اللہ تعالی کے نزد یک اس مؤ من سے زیادہ افضل کوئی ضیں بے فرمایا: اس میں تعجب کی کیابات ہے۔ اللہ تعالی کے نزد یک اس مؤ من سے زیادہ افضل کوئی ضیں جس کو اسلام کی حالت میں کمی زندگی عطاکی جائے اور وہ اسکو اللہ کی یاد یعنی سجان اللہ المحد للہ اللہ اگر مقد المال والعمر للطاعة).

میرے عزیز دوستو! کی سبحان اللہ ، الحمد لله اور الله اکبر انسان ایک ایک منٹ میں سومر تبه کمه سکتا ہے ہم ان ہی سبحات کی وجہ سے تین آدمیوں میں سے جو بستر پر فوت ہوااسکو جنت میں وہ درجہ مل گیا جو شہیدوں کو نہیں ملاجو فد کورہ حدیث سے ثابت ہے۔ بس اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے ہاں دن رات منٹ اور سیکنڈ کی اہمیت اور قیمت کا پتہ چل گیا، بس ہمیں اپنے ایک ایک سانس اور سیکنڈ کی حفاظت کرنی چاہئے اور انکو صرف دنیا ہی کے دھندوں میں برباد نہیں کرنا چاہئے۔

کی تبیج وہلیل اور تکبیر تو چند منٹوں کی بات ہے ، لیکن اس کا جراتا کہ شہید ہے بھی بڑھ گئے۔
اور تغییر تنویر الا ذہان ج الم ۲۹۷ میں یمال تک لکھا ہے کہ اے بھائی یہ ایام تو تیرا
ر اُس المال ہے جب تک تو ان پر قابض ہے ان سے نفع لینے پر قادر ہے ، اللہ اور رسول کی کا اطاعت و عمل بالسنة کر سکتا ہے۔ لہذاان کو غنیمت جان کیوں کہ مر دے تو تمنا کرتے ہیں۔ کہ انہیں دو
ر کعت نماز کی اجازت مل جائے یا ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیس یا سجان اللہ کہ لیس گر اس کی اجازت نہیں ملتی اور وہ جیر ان ہوتے ہیں کہ زندہ اوگ س طرح ہتیہ چند ایام کو غفلت میں گزار رہے اجازت نہیں ملتی اور وہ جیر الن ہوتے ہیں کہ زندہ اوگ کس طرح ہتیہ چند ایام کو غفلت میں گزار رہے ہیں ، جب مریں گئے چرجاگ جائیں گے۔ (انتہی)

### ہارون رشید کے نمازی بیٹے کی توبہ کا عجیب وغریب قصہ

کتاب التواہین میں عبداللہ نن الفرج ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ مجھے گھریر کام کرنے کے لئے کسی کاریگر کی ضرورت پڑی، چنانچہ میں کسی کام کرنے والے کی تلاش میں بازار گیا،وہاں مجھے ایک نوجوان زرورنگ، لوگوں ہے الگ تھلگ بیٹھا ہواد کھائی دیا، اس کے سامنے ایک تھیلااور رسی، کدال اور بیلچہ وغیرہ کام کے اوزار رکھے ہوئے تھے ،اس نے اون کا موٹاایک جبہ بہن رکھا تھااور اون کی موٹی لو نگی باند ھی ہوئی تھی ، میں نے اس سے پوچھا کہ کیاتم کام کرو گے ؟اس نے جواب دیا کہ ہال، میں نے یو چھاکہ کتنی مزودری لو کے ؟اس نے جواب دیا کہ ایک در ہم اور ایک دانک (ور ہم کا چھٹا حصہ ) میں نے کہا کہ پھر چلیں اور کام کریں ، اس نے کہا کہ ایک شرط ہے ، میں نے بو چھا کہ کیا شرط ہے ؟ اس نے کہا کہ جب ظہر کی نماز کاوفت ہو گا تو میں مسجد میں جا کرباجماعت نماز پڑھوں گااور پھروالیں آکر کام کروں گااور جب عصر کی نماز کاوفت ہو گا تو پھر کام چھوڑ دوں گااور مسجد میں جاکر نماز ادا کروں گا، میں نے کہا کہ مجھے منظور ہے اور وہ اٹھااور میرے گھر آگیا، میں اس کااول ہے آخر تک طرزِ عمل دیکھارہا۔ چنانچہ اس نے گھر آگر کمر میں پڑگاباندھااور خاموشی ہے کام شروع کر دیا، ظہر تک اس نے کام کیااور اس دوران اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں گی ، ظهر کی اذان ہوئی تواس نے مجھے کہا کہ اے ہندہ خدا ظهر كى آذان ہو گئى ہے، میں نے كماجس طرح آپ جاہیں نماز پر حیس، وہ كام چھوز كر نماز كے لئے معجد میں گیا، نمازے فارغ ہو کروایس آیااور پھر خاموشی ہے کام شروع کر دیااور شام تک کام کر تارہا، جب وہ کام سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو مقررہ مز دوری دے دی اور وہ اپنی مز روری لے کر چلا گیا۔ چندون گزرے کہ ہمیں پھر گھریر کام کے لئے کاریگر کی ضرورت پڑی، میری اہلیہ نے مجھ سے کہا کہ میراخیال ہے کہ آپ اس نوجوان کاریگر کولے آئیں، کیونکہ اس نے مچھلی و فعہ ہمارا کام بہت دل لگی ہے کیا تھا، چنانچہ میں اس کی تلاش میں بازار گیا، لیکن مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا، میں نے لوگوں ہے اس کے متعلق ہو چھاتولو گوں نے کہا کہ تم اس نوجوان کے بارے میں پوچھتے ہوجوزر درنگ ہے اور لو گون سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا کہ بال ،ای نوجوان کے بارے میں بوچھتا ہول: لوگول نے کماکہ وہ توصرف ایک دن ہفتہ کے روز ہی کام کر تاہے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں والیس گھرلوٹ آیا، جب ہفتہ کادن ہواتو میں پھراس کی تلاش میں بازار گیا، اب کی مرتبہ وہ مجھے مل گیا، میں نے اس سے کما کہ آپ کام کریں گے ؟اس لڑے نے جواب دیا کہ آپ کو میری اجرت اور شرط پتہ ہے؟ میں نے کماہاں۔ چنانچہ اس لڑے نے گھر آگرای طرح لگن

کے ساتھ کام کیا،شام کومیں نے اس کو مقررہ مز دوری ہے زیادہ پیسے دیئے ،اس نے زیادہ لینے ہے ا نکار کر دیا، میں نے زیادہ اصر ار کیا تووہ رنجیدہ خاطر ہو کر مز دوری لئے بغیر چلا گیا، میں اس کے رنجیدہ خاطر ہونے سے پریشان ہوااور میں نے اس کے پیچھے جاکر معذرت اور لجاجت کے ساتھ اس کی مقررہ مز دوری اس کو دی، پھر کچھ مدت کے بعد ہمیں کام کے لئے کسی کاریگر کی ضرورت پڑی، میں ہفتہ کے روزاس کی تلاش میں بازار گیا، مگروہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، میں نے وہاں لو گوں ہے بو چھا تو کسی نے مجھے اس کی رہائش گاہ تک پہنچادیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑھیاکا گھرہے، میں نے اس لڑے کے بارے میں اس بڑھیاہے یو چھا تواس نے بتلایا کہ وہ چندروز سے بیمار ہے ، میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ اس نے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہو ئی ہے ، میں نے اس کو سلام کیااور یو چھاکہ میرے لائق کوئی خدمت ہو توبتلا ئیں ،اس نے کماجب میں مر جاؤں تو یہ میرے مز دوری کرنے کے اوزار پیچ کر قبر کھود نے والے کو مز دوری دے دینااور میرے جبہ اور او نگی کو دھو کر انہی میں مجھے کفن دے دینااور جبہ کی جیب کو کھولیں ،اس میں ایک فتمتی انگو تھی ہے ،اس کو سنبھال کرر کھ لیس اور انتظار کریں کہ جب ہارون الرشید بادشاہ سوار ہو کر جار ہا ہو تو اس کے راستہ میں ایسی جگہ ٹھمر جائیں جمال سے وہ آپ کود مکھے سکے ، آواز دے کریہ انگو تھی باد شاہ کود کھائیں ، باد شاہ خود آپ کوبلالے گاور پھر یہ انگو تھی باد شاہ کے حوالے کر دیں ،لیکن یہ سب کچھ میرے کفن دفن کے بعد کریں۔ جب اس نوجوان کا نقال ہو گیا تو میں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، پھر میں انتظار کرنے لگا کہ کب بادشاہ کی سواری نکلے اور میں راستہ میں جا کر ہیٹھ گیا، جب باد شاہ کی سواری نکلی اور میرے قریب سے گزرنے لگی، تومیں نے آواز دی،اے امیر المومنین! آپ کی میرے پاس امانت ہے، یہ کہ کرمیں نے باد شاہ کوووا نگو تھی د کھلائی ،باد شاہ نے دربان کو تھم دیا ، چنانچہ دربان مجھےا پنے ساتھ باد شاہ کے محل میں لے گیا، پھرباد شاہ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور باقی تمام حاضرین کو وہاں سے اٹھ جانے کا حکم دیا، باد شاہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیاہے؟ میں نے عرض کیاعبداللہ بن الفرج، باد شاہ نے پوچھا کہ بیہ انگو تھی تمہیں کمال سے ملی ؟ میں نے بادشاہ کے سامنے اس نوجوان کاسارا قصہ بیان کر دیا، بادشاہ س كررونے لگا، بادشاہ اس قدر رويا كه مير اول متأثر ہوا، جب كچھ سكون كى حالت ہوئى نوبيس نے بادشاہ ے عرض کیا، کہ اے امیر المومنین!اس لڑ کے کا آپ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟بادشاہ نے کہا کہ وہ میر الز کا تھا، میں نے یو چھاکہ پھراس کی بیہ حالت کیوں کر ہو گئی؟

بادشاہ نے کماکہ میرے خلیفہ بننے سے پہلے اس بچہ کی پیدائش ہوئی اور اس کی نشو و نما بھی اس بچہ کی پیدائش ہوئی اور اس کی نشو و نما بھی احجمی ہوئی، اس نے قرآن مجید پڑھا اور دوسرے دینی علوم بھی حاصل کئے، جب میں خلیفہ بنا تو اس

نے میری دنیوی زندگی ہے بے رغبتی کرتے ہوئے جھ سے علیحدہ طرزِ زندگی اختیار کی اور میر سے پاس سے دخصت ہوگیا، میں نے بیا آئو مٹی اس کی والدہ کو دی تھی اور میں نے بی اس کی والدہ کو دی تھی اور میں نے بی اس کی والدہ کو کہا تھا کہ بید انگو تھی اس کو دے دو، تاکہ شاید بھی اس کے کام آئے، مگر بیاس کی والدہ کا انتقال ہو گیا جھے وقت واپس کر گیا اور میر اید لڑکا پی والدہ کا بیا فرم انبر دار تھا، بعد میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا جھے اس لڑکے کے متعلق بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ کیا بیتی ؟ اب تم سے سار اماجر امعلوم ہوا ہے۔ پھر باوشاہ نے کہا کہ جب رات کا وقت ہوگا تو تم میرے ساتھ میر بی قبر پر چلنا، جب رات ہوئی تو بادشاہ نے کہا تھ اپنے ہی ہم اس کی قبر پر پہنچ، بادشاہ اپنے صاحبز ادے کی قبر کو دیکھ کر بہت رویا، رات ہم بی حالت رہی اور شج کے وقت ہم وہاں بادشاہ اپنے ساخرادے کی قبر کو دیکھ کہا کہ تم چند دن میرے پاس ٹھی جر رات ان کے لڑکے کی قبر کی نیارت کے لئے چلا جایا کروں، چنانچہ میں بادشاہ کے ساتھ ہر رات ان کے لڑکے کی قبر پر جایا کرتا تھا، عبد اللہ الفرح کہتے ہیں کہ جھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکا ہارون الرشید بادشاہ کا قبر پر جایا کرتا تھا، عبد اللہ الفرح کہتے ہیں کہ جھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکا ہارون الرشید بادشاہ کا صاحبزادہ ہے، یہ جھے اس وقت معلوم ہواجب کہ بادشاہ نے وربتلایا کہ وہ اس کا لڑکا ہے۔







# (اس امت کے بعض حضر ات کی توبہ کے سبب کابیان)

### مالك بن ديناركي توبه كاقصه

مالک بن دینار خود این توبہ کا قصہ بول بیان کرتے ہیں کہ ایک تخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ بوجھاکہ کیابات بیش آئی، جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی ہے توبہ کی ؟وہ کہنے لگے میں ایک سیاہی تھااور شراب کابہت شو قین اور عادی تھا، ہر دفت ہی شراب میں منهمک رہتا تھا، میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی،اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا،اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور وہ لڑکی بھی مجھ ہے بہت مانوس تھی ، یہاں تک کہ وہ یاؤں چلنے گلی ، تواس وفت مجھے اس ہے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت وہ میرے پاس رہتی ، کیکن اس کی عادت میہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاک پینے کے لئے لیتا تووہ میرے ہاتھ ہے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دین (محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا ) جب وہ دوبر س کی ہو گئی تواس کا انتقال ہو گیا، اس صد ہے نے میرے دل میں زخم کر دیا، ایک دن ۵ اشعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اس حال میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہے ہوں جو میدان حشر کی طرف جارہے ہیں، میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ می سن، میں نے جو مڑ کر دیکھا توایک بہت بڑااڑ دھا(سانپ) پیچھے دوڑا ہوا آرہاہے ، میں اس کے ڈر سے خوف زدہ ہو کر زور سے بھاگ رہا ہول اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آرہاہے ، سامنے مجھے ایک بوڑھے میال نمایت نفیس لباس، نمایت مهمتی ہوئی خوشبوان میں سے آرہی ہے سلے، میں نے ان کو سلام کیاانہوں نے جواب دیامیں نے ان سے کہاخدا کے واسطے میری مدد سیجے، وہ کہنے لگے کہ میں ضعیف آدمی ہول، یہ بہت قوی ہے یہ میرے قاد کا شیس ہے، لیکن تو بھاگا چلا جاشا کد آگے کوئی الیم چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے ، میں بے تحاشہ بھا گا جار ہاتھا کہ مجھے ایک ٹیلہ نظر آیا میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے برے سے نظر آئی اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے ، ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس

سانپ کی دہشت مجھ پرائ طرح سوار تھی اور میں اسی طرح بھاگا جار ہاتھا کہ قریب ہی تھا کہ میں جہنم کے گڑھے میں جایزوں اتنے میں مجھے ایک زور دار آواز سنائی دی کہ کوئی کمہ رہاہے پیچھے ہے توان (جہنمی لوگوں میں ہے نہیں ہے) میں کھرے پیچھے کو دوڑاوہ سانپ بھی میرے پیچھے کولوٹ آیا، مجھے پھروہ بڑے میاں سفید لباس میں نظر آئے، میں نے ان سے پھر کماکہ میں نے پہلے بھی در خواست کی تھی کہ اس اژد ھے سے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہیں کیا۔وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں بہت ضعیف ہوں یہ بہت قوی ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری بیاڑی ہے اس پر چڑھ جااس میں مسلمانوں کی کچھ اما نتیں رکھی ہیں ممکن ہے تیری بھی کوئی الیی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد ہے تواس اژ دھے ہے چ سکے ، میں بھاگا ہوااس پر چڑھ گیااور وہ ا ژدھا میرے پیچھے چلا آرہاہے، میں نے وہاں دیکھا ایک گول پہاڑ ہے اس میں بہت سے طاق ( کھڑ کیاں) کھلے ہوئے ہیں ان پر پر دے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑ کی کے دو کواڑ ہیں سونے کے جن یریا قوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں ہے لد رہے ہیں اور ہر کواڑیر ایک ریشمی پر دہ پڑا ہواہے ، میں جب ان پرچڑھنے لگا تو فرشتے نے آواز دی کہ کواڑ کھول دواور پردے اٹھادواور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں الی ہو جواس وقت اس کو مصیبت سے نجات دے ،اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پر دے ہٹ گئے ،اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے پچ نکلے، مگر میں انتائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی قریب آگیا تھا، اسے میں وہ بے جلانے لگے ارے تم سب جلدی ہے نکل آؤہ وسانپ تواس کے پاس بی آگیا،اس پر فوجوں کی فوجیس پڑول کی نکل آئیں ،ان میں وفعتأمیر ی نگاہا پنیاس دوسالہ پچی پر پڑی جو مرگئی تھیوہ مجھے دیکھتے ہی رونے گئی اور کہنے گلی خدا کی قشم پیر تو میرے ابا ہیں اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کو د کرا یک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اینے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا، میں جلدی سے اس سے لیٹ گیااور اس نے ا پنے دا ہنے ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھایاوہ فوراً پیچھے کو بھا گنے لگا، پھر اس نے مجھے بٹھایااور خودوہ میری گود میں بیٹھ گئی، اپنے دا ہے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے گلی اور کہنے گئی، میرے اباجان! ﴿ أَلَمْ يَأَنْ لَلَّذِينَ آمنوا ۞ ﴿ (الآبِي) (كيا ايمان والول (مين سے جولوگ گنا ہول مين مبتلار بتے ہیں)ان کے لئے اس بات کاوقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے ول اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جوان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں؟)اس کی اس بات کو سن کر میں رونے لگااور میں نے بوچھاکیا بیٹی تم سب قر آن شریف کو جانتی ہو؟وہ کہنے گئی کہ ہم سب قر آن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں، میں نے پوچھا ہیٹی یہ سانپ کیابلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی ؟اس نے کہا

یہ آپ کے برے انمال تھے، آپ نے اپنے گناہوں ہے اس کو اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو جہنم میں تھنے کر ڈالنے کی فکر میں تھا، میں نے بوچھا کہ وہ سفید بوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے گئی وہ آپ کے نیک عمل تھے، جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے۔ (البتہ اتنی مدوجھی کر دی کہ بچنے کار استہ بتلادیا) میں نے بوچھا کہ بیٹی تم اس بہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے گئی کہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یمیں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آپ سوار آئیں گئے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آئی کھا گئی تواس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار آئیں گئے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آئی کھل گئی تواس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار کھی، میں نے اٹھے بی اللہ کے سامنے تو یہ کی اور اپنے برے اعمال کو چھوڑ دیا۔ (کتاب التوائین)

# يج اور پيال اگر فتنه بين تو عظيم نعمت بھي بين

صحیح مسلم میں روایت ہے (حدیث نمبر ۲۶۳۵) کہ ایک آو می نے حضر ت الد ہر یرہ رہ اللہ ہوریہ واللہ ہوں کے جین آپ نی کی کوئی الین حدیث سنائیں جس سے محصابے فوت شدہ پڑول کے بارے میں تسلی ہو، حضر ت الد ہر یرہ رہ اللہ خور اللہ کہ ضرور ، پھر فرمایا کہ ضرور ، پھر فرمایا کہ مسلمانوں کے فوت شدہ پڑول کے بارے میں تسلی ہو، حضر ت الد ہر یرہ رہ اللہ خوری گے ، اس طرح کہ اگر والدین دونوں بارہ بن کو فوت ہونے والدین دونوں بارہ بن کو کبڑول سے کوئی ایک اپنے گنا ہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو فوت ہونے والدین دونوں بارہ کو کبڑول سے بھڑے گا جس طرح میں نے تمہارے کبڑے کے کنارہ کو بھڑا ہوا والا چہ اپنے والدین کو کبڑول سے بھڑے گا جس طرح میں نے تمہارے کبڑے کو بھڑ لیا ہوگا) اور دہ ہے (شاید اس وقت سمجھانے کے لئے الا ہر یرہ دی وظرفی نے اس شخص کے کبڑے کو بھڑ لیا ہوگا) اور دہ جہا ہے والدین کو جنت میں داخل جہا ہے والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔

اور سیح مسلم شریف کی حدیث نمبر ۲۲۳ میں اسطر ت ہے کہ حضر ت ابد ہر برہ رہ اور اللہ ہے مروی ہے کہ خضر ت ابد ہر برہ رہ اللہ میں ایک عورت اپنے بیچے کولے کر آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھی میر ہے اس کے اور مجھے اس کا ڈر رہتا ہے ، کیول کہ میرے اس سے پہلے نتین بیچ فوت ہو چکے ہیں، نبی کریم بھی نے فرمایا کہ تیرے فوت شدہ بیچ جہنم کی آگے ہے تیری حفاظت کا ذہر وست سامان ہیں۔

ابد موی اشعری رضی این ہے روایت ہے کہ رسول اللہ رہے نے فرمایا جب کس کا چہ مرجاتا ہے تواللہ تعالی فرشتوں سے بوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کا چہ لے ایا؟ وہ کہتے ہیں ہال، پھر بوچھتا

ہے تم نے میرے بندے کے دل کا ثمر ہ لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ، ہال ، پھر پوچھتا ہے تو بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے اٹا للہ پڑھااور تیری حمد کی۔(یعنی الحمد لللہ کہا)، تو اللہ کہتا ہے پھر اسکے بدلے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادواس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔

(رواه احد والتريذي كما في المتكاة باب البكاء على الميت)

حفرت قرہ مزنی دیون کے بین کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا کہ تاتواس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہوتا آپ کواللہ بیارا ہے، اس کے ساتھ ہوتا آپ کواللہ بیارا ہے، کہا دنون بعد وہ شخص اکیلا آیا، بچہ ساتھ نہ تھا، حضور کے بچہ بہت بیارا ہے کہ دھر ہے ؟ عرض کیا فوت ہوگیا، فرمایا کیا تجھے یہ بہند ہے کہ جنت کے جس دروازہ سے توجانا جاہے آگے تیرا بچہ کھڑا ہو، عرض کیا کیا یہ بچھ اکیلے کے لئے ہے یا ہم سب کے لئے ؟ فرمایا سب کے لئے ۔ (رواہ اُتھ حوالہ بالا)

حضرت علی رہے اللہ ہے روایت ہے کہ کچا بچہ جو ساقط ہو جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مال باپ کو جنت میں واخل کرے گا۔ حضرت ابن عباس رہے اللہ ہے روایت ہے کہ جس کی پچی ہو،وہ اس کونہ توزندہ در گو کرے نہ اس کی تو ہین کرے نہ میلے کو اس پرتر جی دے ،اللہ اس کو جنت میں واخل فرمائے گا۔ (مشکل قباب الرباء علی المیت)

ا مام قوطبی رحمہ اللہ نے ایک روایت یہ بھی لکھی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اور است کا ایک آدمی دیکھا جس کو جہنم کا تھکم ہوا تو اس کی بیٹیاں اس کے ساتھ چیٹ گئیں، چیخے لگیں اور کہنے لگیں ،اے رب! ہمارے اس باپ نے ہمارے ساتھ دنیا میں بہت اچھا سلوک کیا تھا، تو اس کے بدلہ اس پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ ہے اس پر رحم فرمایا۔ (تفییر قوطبی ۱۰/۲۷)

ان ند کورہ بالا واقعات و روایات سے معلوم ہوا کہ عورت میں اللہ تعالی نے بہت خیر رکھی ہوئی ہے اور عورت ہی واحد سبب ہاولاد کا ،اگر اولاد نابالغ مر جائے خواہ بیٹا ہویابیٹی وہ جہنم سے حجاب بن جائے گامال باپ کے لئے۔لند اجولوگ اپنی بیوی پر اس لئے ظلم کرتے ہیں کہ بیٹا کیوں نہ جناان کو غور کر ناچا ہے کہ بیٹی پالنے بیس کتناا جرہے ، پھر قر آن کہتا ہے کہ اولاد دینایانہ دیناصر ف بیٹیاں وینایہ سب اللہ کے افتیار میں ہے ، توجب ہوی کا اختیار ہی نہیں تواس پر ظلم وجور کیوں ؟

کتے ہیں کہ اُبُو حمزہ الضمی کی بیوی شاعرہ تھی ، ایک مر تبہ حب اس کی بیو کی نے پچی کو جنم دیا تو اُسکے خاوند اُبُو حمزہ نے غصے اور نارا ضکی میں اسکو خیمہ میں جھوڑ دیااور خود خیمہ سے ساتھ والے مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ تواس پر اسکی بیوی نے چندا شعار کیے جن کاتر جمہ بیہ ہے۔

📭 أبو حمزه كو كيا بوگيا كه وه گھركيساتھ والے مكان ميں رەر ماہے اور بمارى خبر گيرى كيليے نهيں آتا۔

وواس بات پر ناراض ہے کہ ہم بیٹے کیول نہیں جنتیں۔انلد کی قشم بیٹے جننا ہمارے ہس کی بات نہیں ہے۔ بات نہیں ہے۔

ق ہے شک ہمیں توجو دیدیا گیاوہ کی لیتی ہیں اور ہماری مثال تو مزارع اور زمیندار کی زمین کی طرح ہے ، کہ اس زمین میں زمیندارجو کچھادیے گاوہ بی اگائے گی۔

میا شعار سن کراکو حمز و کوبیوی پر ترس آگیااور اس سے صنح کرلی۔

تضہ الله طبی جمعوصف نمیہ سورو میں لکہا ہے۔

تفييرالقرطبيج ساصفحه نمبر ٦٣ ميں لکھا ہے

اس خیسی کا جے اور اس میں اولاد کا پیدا ہوتا کھتی کا گئیسی باٹری کی زمین کی طرح ہیں ، ہمارے ذمہ اس خیسی میں جا کہ اور مر د کا نطفہ اس کیسی کا جا در اس میں اولاد کا پیدا ہو تا کھتی کا گئا ہے۔ انتہی .

حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رکھیے فی فرمانی ہیں کہ حضور کے بھی عورت کویاخاوم کو ہر گزہر گز نمیں مارابلعہ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بھی نمیں مارا، سوائے جماد کے اور کسی سے بھی انتقام نمیں لیا مگریہ کہ کوئی اللہ کی حداثو متی ہو۔

حضرت ابن مسعود انصاری رضوی فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہاتھا، پیچھے ہے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ قادر ہے جھ پر جتنا تواس پر قادر ہے، پیچھے مر کر جود یکھا تو حضور رہ سے، میں نے فورا کہا، اچھا حضور وہ اللہ کے لئے آزاد ہے، فرمایا اگر تو آزاد نہ کر تا تو تھے جہنم کی آگے جاس کر رکھ دین (رواہ مسلم کما فی المشکاۃ رقم المحدیث ۳۳۵۳)۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ترغیب ہے غلاموں سے نری اور حسن سلوک کرنے کی۔ (جب غلام سے نری کی ترغیب کے اس میں ترغیب ہے غلاموں سے نری اور حسن سلوک کرنے کی۔ (جب غلام سے نری کی ترغیب ہے تو ہوی اس کی زیادہ حق دار ہے کہ اسکے ساتھ ہر معاملہ میں نری سے کام لیاجائے۔ حضور اکرم ہے تو ہوی کافرمان ہے "جو شخص نری کرنے ہے محروم ہے وہ خیر ہی ہے محروم ہے ۔

# ايك كاواقعه

#### جس نے اپنی خوبصورت بیٹی کو کئویں میں پھینک دیااور حضور پاک ﷺ روپڑے

بیٹے اور بیٹیوں کی مذکوہ بحث کی مناسبت ہے ہم آپ کوایک ایسے شخص کا قصہ سناتے ہیں جس نے اپنی خوبھورت بیٹی کو مارے شرم کے کنویں میں بجینک دیا تھا۔ 'یہ قصہ امام قرطبی نے اپنی تغییر کے ۲۳/ میں سورۃ انعام آیت نمبر ۴۴ میں لکھاہے ، جس کا مفہوم سے کہ (وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اول د کویدہ قوفی اور جمالت کی، ناپر قمل کر ڈالا)

المام قرطبی لکھتے ہیں کہ روایت کیا گیاہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں آنا جاتا تھالیکن مغموم رہتا، ایک مرتبہ حضور ﷺ نے اس سے عملین ہونے کی وجہ یو حیمی تواس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا تھاباد جو د کہ میں اب مسلمان ہوں بھر بھی مجھے اس ہے معافی کی امید نہیں، وہ بیر کہ میں بھی ان لو گول میں سے تھاجوا نی ہیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، میرے باں پھی پیدا ہوئی، میری ہوی نے سفارش کی کہ میں اس کو چھوڑ دول، قتل نہ کروں، ہوتے ہوتے وہ جوان ہو گئی اور وہ نمایت ہی حسین و جمیل تھی لوگ رشتہ یو چھنے آنے لگے ، میری غیرت نے بیا گوارا نه کیا که کسی کورشته دول ، نه به گوارا تها که جوان لاش مبرے گھررہے ، میں بہت پریشان ہو گیا، ایک دن میں نے منصوبہ بنایا کہ کسی بہانہ ہے ہیٹی کولے جاکر کنویں میں پھینک دول۔ چنانچہ میں نے مندی کو کما کہ میں فلال رشتہ دارول کو سٹنے جار ہا ہول تم بیٹی کو بھی میرے ساتھ تیار کر دو،وہ خوش ہو گئی، ہیٹی کو خوب نملا دھلا کر خوبھورت کپڑے پہنائے اور زبور سے آراستہ کر کے تیار کیااور رخصت ہونے کے وقت مجھ سے عہد لیا کہ اس کو واپس لانا، خیانت نہ کرنا، میں گھر سے سفریر فکلا راستہ میں كنوال تقاميں كھر اہو كراس كود كيھنے لگا، بيٹي سمجھ گئاور مجھ ہے جہٹ گئىرورو كر كہنے لگى، الباجى! مجھے کیجھ نہ کہو، میں آپ ہے کیچھ شیں ما تگو گ ، مجھے اس پر رحم آیا مگر تھوڑی دیر بعد پھر شیطان سوار ہو گیا، میں نے ہیٹی کو بھینکنے کاارادہ کیاوہ پھر مجھ سے چیٹ گئی اور مال کا عهد یاد و لایا (کہ امی نے آپ کو کہا تھا کہ خیانت نہ کرنا) میں نے رحم کر کے جھوڑ دیا، تیسری مرتبہ پھر غیرت شیطان غالب آئی اور میں نے میٹی کو پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا، وہ کنویں کے اندر چینی چلاتی رہی، میں اس کی آواز سنتار ہاجب اس کی آواذ آنابند ہو گئی گویامر گئی تو میں والیس آیا، یہ سن کرر سول اللہ ﷺ رونے لگے ، فرمایا اگر جمالت کے کسی گناہ کی وجہ ہے میں کسی کوسز ادیتا تو تجھے دیتا۔انتہی.

### عجمر کردی کی توبه کاقصه

این قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے (ملتظ) کتاب میں پڑھا کہ بشر بن حارث الحافی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میری ملا قات عجر کروی ہے ہوئی، میں نے الن ہے بوچھا کہ آپ کی توبہ کا اصل سب کیاتھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمر اور ہزنی کے ادادہ ہے ایک بیباڑی راستہ میں تھا اور وہاں تھجوروں کے تین در خت تھے، ان میں ہے ایک در خت بغیر کھل کے تھا، میں نے ایک در خت بغیر کھل کے تھا، میں نے ایک ور کھا کہ وہ کھل دارور خت ہے کچھ کھل لاتی ہے اور بے کھل در خت پر

ر کھ دیتی ہے، میں اس کو گنتار ہایسال تک کہ اس چڑیا نے اس طرح دس مرتبہ کیا، میرے دل میں بیہ خیال آیا که توانچه کردیچه که به قصه کیاہے؟ چنانچه میں اٹھااور اس در خت پرچڑھ گیا تودیکھا کہ اس بے مچل در خت کے سرے پرایک اندھاسانپ ہے ، لینی وہ چڑیاد وسرے در خت ہے تر تھجوریں لا کراس سانپ کے منہ میں ڈالتی تھی، میں بہت رویااور میں نے بار گا واللی میں عرض کیا کہ اے میرے مولا! یہ ایک اندھاسانی ہے جس کو مارنے کا حکم نبی کریم ﷺ نے دیاہے ، آپ نے اس کو اندھا کیااور پھر اس کی کفالت کے لئے ایک چڑیا کو مقرر فرمادیا اور میں تیر اہدہ ہو کر جب کہ میں اس بات کا قرار بھی کر تا ہول کہ تو : و حدہ لا مشریك ہے ،رہزنی اور ڈا کہ زنی میں مصروف ہوں۔اسی وقت منجانب اللہ میرے دل نے بیات سیٰ کہ اے عجر! میری بخش کا دروازہ کھلاہے توبہ کرلے چنانچہ میں نے اپنی تلوار کو توژ ڈالااور سریر مٹی ڈالتا ہوا چیخااور کہا کہ اے البی! مجھے معاف فرمادے ، مجھے معاف فرمادے ، میں نے اچانک ایک غیبی آواز سیٰ کہ کوئی کہ رہاہے کہ ہم نے تھے معاف کر دیا، ہم نے تھے معاف کر ویا۔ میرے ساتھی جو سور ہے تھے وہ میری آواز س کر ہیدار ہو گئے ، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا؟ تونے ہمیں بے آرام کر دیا، میں نے ان ہے کہا کہ پہلے میں اللہ سے دور تھااور اب میں نے توبہ کر لى ہے، انہوں نے كماہم بھى توتيرى طرح اللہ ہے دور تھے، ہم بھى اللہ كے حضور توبہ كرتے ہيں، ہم نے اپنا سامان کپڑے وغیرہ کو وہیں پھینک دیااو وہاں سے چلے آئے، اب ہم بے خودی اور پریشانی کی حالت میں چیختے چلاتے روتے دھوتے چلے جارہے ہیں ، ہاری مسلسل تین روز تک میں حالت رہی ، تیسرے روز ہماراایک بستی پر گزر ہوا، دیکھا کہ بستی کے باہر ایک نابینا عورت بیٹھی ہے ،اس نے ہم سے یو جھاکہ تم میں عجر کردی بھی ہے؟ ہم میں سے کسی نے جواب دیا کہ ہاں اور کیا آپ کو عجر کردی ہے کوئی کام ہے ؟اس نابینا عورت نے کہا کہ میں تمین روز سے خواب میں نبی کریم ایک کی نیارت کررہی ہوں اور آپ ﷺ مجھے فرمارہے ہیں کہ تیر الز کا جومال چھوڑ گیاہے دہ عجر کردی کو وے دے۔ پھراس نابینا عورت نے ہمیں ساٹھ کیڑے دیئے ہم نے ان میں سے چند کیڑے لے کر پین لئے اور پھر وہاں ہے جنگل کی طرف چل دیئے، ہم مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ اپنے گھر بهنج گئے۔

(ملتقط)ابو فضل محمر بن ابو جعفر الاستاذ المنذري كي تصنيف ہے۔ (كتاب التواتين /ص ٢٢٢)



# ایک نشہ کے عادی کی توبہ کا قصہ

بحران احمد کہتے ہیں کہ بھے سے پوسف بن حسین نے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے پر تھا ہم نے وہاں ایک بہت برا اللہ علی مینڈک ہمارے خیال میں تالاب کے کنارے کوئی اور انزاہرا پھو شیں ہوگا اور اچانک تالاب سے ایک مینڈک کو بھی نظتے دیکھا، جب مینڈک تالاب سے بہر نظا تو وہ پھو اس مینڈک پر سوار ہو گیا اور مینڈک پھر تالاب میں تیر نے لگا، تیر تے تیر تے وہ تالاب کے دو سرے کنارے جالگا۔ ذوالنون مصری کہنے گے کہ اس پھو کا کوئی بجیب قصہ معلوم ہو تا ہے چلو چل کر دیکھیں، چنانچہ ہم اس پھو کے پیچھے ہو لئے، کہ اس پھو کا کوئی بجیب قصہ معلوم ہو تا ہے چلو چل کر دیکھیں، چنانچہ ہم اس پھو کے پیچھے ہو گئے، آگے چل کر دیکھا کہ ایک آدئی نشہ میں مست سویا ہوا ہے او ھر ایک سانپ نظر آیا جو اس آدئی کے بیٹھو آگے چل کر دیکھا کہ ایک آدئی نشہ میں مست سویا ہوا ہے او ھر ایک سانپ نظر آیا جو اس آدئی کر گرا بیٹھو کر سینے کی طرف جارہا ہے ، معلوم ہو تا تھا کہ وہ اس کے کان تک بنچنا چا ہتا ہے ، پھو مینڈک پر سے اتر ااور اس نے سانپ کو مضبوطی سے پر ٹر گراس کے ایا ڈنگ مارا کہ سانپ الٹ کر گرا اور ہیں مرگیا۔ پھوسانپ کومار کروا لیس تالاب کے کنارے پر آگیا اور مینڈک پر سوار ہو گیا او مینڈک پھر تالاب میں تیر نے لگا یہاں تک کہ وہ واپس تالاب کے کملے کنارے پر پہنچ گئے۔

ذوالنون مصری نے سوئے ہوئے آدمی کو ہلایا، اس آدمی نے آنکھیں کھولیں، ذوالنون مصری نے اس آدمی نے آنکھیں کھولیں، ذوالنون مصری نے اس آدمی سے کہا کہ اے نوجوان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس دسٹمن سے نجات بخشی ہے؟ بیہ سانپ تیرے اوپر چڑھ کر مجھے ڈسنے والا تھا کہ اس پھو نے آگر اس سانپ کو مار ڈالا، پھر ذوالنون مصری دحمۃ اللہ علیہ نے چنداشعار پڑھے جن کانز جمہ بیہے :

اے وہ غافل آدی کہ جس کی حفاظت اس کارب چلیل کر رہاہے ہراس موذی چیز ہے جو رات کی تاریکی میں چلتی ہے۔ رات کی تاریکی میں چلتی ہے۔

اس شہنشاہ نے غافل ہو کرتیری آئکھیں کیے سوجاتی ہیں ؟ جس کی طرف ہے نعمتوں اور راحتوں کی ہروقت تجھے پربارش ہوتی رہتی ہے۔

وہ نوجوان یہ ماجراد کھے کراٹھااوربار گاہِ اللی میں عرض کرنے لگاالمی! یہ تیری کرم نوازی اس شخص پر جو تیرانا فرمان ہے ، تو تیرے فرمانبر دار ہندے پر تیری کیسی مهربانی ہوگی ؟ پھروہ نوجوان منہ موڑ کر چل دیا، میں نے بچو چھا کہ کمال جانے کاارادہ ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ جنگل کی طرف،اللہ کی قتم میں بھی بھی واپس شہروں میں نہیں آؤل گا۔ (کتاب التواہین / ص ۲۲۲)

الله تعالیٰ کی طرف ہے اپنے بندوں کی حفاظت کرنا قرآن مجید سے ثابت ہے، چنانچہ فرمان

اللی ہے: ﴿ له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من أمر الله ﴿ ﴿ (الرعد: ١١) لیمن الله تعالیٰ نے اپنیمدوں کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کرر کھے ہیں جو باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں اور بھی فرشتے رات کو حفاظت کرتے ہیں اور بھی فرشتے رات کو حفاظت کرتے ہیں اور بھی فرشتے انسان کی آفتوں مصیبتوں اور دوسرے نقصان دہ حوادث سے حفاظت کرتے ہیں۔

فرشتے انسان کی آفتوں مصیبتوں اور دوسرے نقصان دہ حوادث سے حفاظت کرتے ہیں۔

(از تغیر ائن کیشر)

اوراللہ تعالیٰ کا کیا اور ارشادہ : ﴿إِن کل نفس لمّا علیها حافظ ﴾ (الطارق: ٣)

ترجمہ: (کوئی شخص ایبا نہیں کہ جس پر کوئی نگمبان نہ ہو)۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ
تممارے ساتھ ہروقت فرشتے رہتے ہیں، جو بھی بھی تم ہے جدا نہیں ہوتے مگربیت الخلاجاتے وقت
اور جماع کے وقت ،اس لئے تم بھی ان ہے حیا کرواوران کا کرام کرو۔

# عبدالرحن القس كي توبه كاقصه

كتاب التوالين ميں ہے كہ خلاو بن يزيد نے بيان كياكہ ميں نے مكہ مكرمہ كے يشخ سلمان سے سنا کہ عبدالرحمٰن القس ابل مکہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عبادت گزار اور خدا کی یاد میں و نیا ہے بے تعلقی میں مشہور تھے ،ایک د فعہ کہیں جارہے تھے کہ انہوں نے قریش کے ایک آدمی کی باندی سلامہ کے گانے کی آواز سنی ، وہ گانے کی آواز سن کر ٹھمر گئے اور متوجہ ہو کر گانا سننے لگ گئے ، باندی کے آتا نے ان کو دیکھ لیااور کماکہ آپ اندر آجا کیں۔ انہول نے پیلے تو اندر داخل ہونے سے انکار کیا مگر کچھ دیر بعد اندر آنے پر آمادہ ہو گئے اور باندی کے آقاہے کہا کہ مجھے ایسی جگہ پر بٹھائیں جمال کہ میں نہ باندی کود کیے سکول اور نہ باندی مجھے دیکھ سکے ، آقانے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کرتا ہول ، چنانچہ وہ اندر داخل ہو کر بیٹھ گئے اور باندی کے گاناسننے میں مشغول ہو گئے ،انہیں باندی کا گانابہت ہی عجیب لگا، پھر باندی کے آقانے القس ہے کہا کہ اگر آپ چاہیں تومیں باندی کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، یہلے توانہوں نے انکار کیا، مگر کچھ دیر بعد اس پر بھی آمادہ ہو گئے ،اب ان کا معمول بن گیا کہ وہ باندی سے گاناسنا کرتے ، یہ گانا سننے کا سلسلہ چتمار ہا حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گر فقار ہو گئے اوران کی آبس کی محبت کے تعلق کا مکہ والوں کو بھی علم ہو گیا۔ ایک دفعہ تنمائی میں باندی نے القس سے کماکہ اللہ کی قتم میں آپ ہے محبت کرتی ہوں ،انہوں نے کماکہ اللہ کی قتم میں بھی جھے ہے محبت کرتا ہوں، پھرباندی نے کماکہ میراجی چاہتاہے کہ اپناسینہ آپ کے سینے کے ساتھ اور اپنابیٹ آپ کے پید کے ساتھ لگادوں ،انہوں نے کہاکہ اللہ کی قشم میں بھی ہی چاہتاہے ،اس پر باندی نے کہاکہ پھر

آپ کے لئے اس ہے کون می چیز مانع ہے ؟ اللہ کی قتم اس وقت تنمائی کا وقت ہے اور میرے اور آپ کے علاوہ اور تیسرا کوئی نہیں ہے، القس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سا ہے:
﴿ الأخلاء يو مئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین ﴿ ﴿ الزّ خرف : ٢٧) ترجمہ : (آج کے دن (روزِ قیامت) آپس میں دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے گر اللہ ہے وُرنے والے) دشمن نہ ہے گے۔ اور میں نہیں ببند کرتا کہ ہماری آپس کی محبت قیامت کے روز دشمنی میں تبدیل ہو جائے، باندی نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے ؟ کہ پھر بعد میں ہم توبہ کر لیس تو ہمار ارب ہمیں معاف ضیں کروے گا؟

القس نے کہا کہ جھے توڈر ہے اچانک موت آجائے اور توبہ کاوفت ہی نہ ملے ، پھر القس وہال سے اٹھے اور ان کی آنکھوں ہے آنسو بہدر ہے تھے ،القس نے اس کے بعد ہمیشہ کے لئے توبہ کرلی اور وہ پھر اللّٰہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ (کتاب التواتین / ص ۲۲۸)

### بشرين حارث الحافي كي توبه كاقصه

این قدامہ کہتے ہیں کہ پشر ہے ہو چھا گیا کہ آپ اپنا اہتدائی واقعہ بیان کریں کیونکہ آپ کانام
لوگوں میں ایسے مشہور ہے جیسے کوئی نبی ہو،اس نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ میں
ایک عیار شخص تھا، گناہوں میں منہ کہ اور گناہوں کار سیا، میں ایک دن جارہا تھا کہ راستہ میں ایک کاغذ
بڑا ہے، میں نے اسے اٹھایا تو اس پر کہھاتھ ''بہم اللہ الرحمن الرحیم'' میں نے اس کوصاف کر کے جیب
میں ڈال لیا، میرے پاس صرف و دور ہم تھے، میں عطر فروش کے پاس گیا میں نے کستوری عزیر اور عود
میں ڈال لیا، میرے پاس صرف و دور ہم تھے، میں عطر فروش کے پاس گیا میں نے کستوری عزیر اور عود
کی مرکب خو شبو خریدی اور اس کاغذ کو لگائی، جس پر بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰی الرحمٰی ہوئی تھی، رات
ہوئی میں سوگیا تو مجھے خواب میں کسی نے کہا و بشر بن حادث تو نے راستہ ہوئی تھی، رات
خو شبورگائی ہم دنیا اور آخر ہے میں تیرے نام کوخو شبود ار کریں گے، چر اس کے بعد جو ہوا سو ہوا۔
خو شبورگائی ہم دنیا اور آخر ہے میں تیرے نام کوخو شبود ار کریں گے، چر اس کے بعد جو ہوا سو ہوا۔
ایک فقیر درواز ہے پر آیا و شک دی لونڈی نگی اس لونڈی سے فقیر نے بوچھا گھر کامالک غلام ہے یا
دیا ہونڈی نے کہا آزاد ہے، فقیر کنے نگا ٹھیک ہے، اگر غلام ہوتا تو ایسی محفل اور گانا جانا چھوڑو تیا،
ایک فقیر چلاگیا مگر میہ گفتگو بشر نے سن کی اور لونڈی سے بوچھا کہ وہ کون تھا اس نے کیا کہا اور
کی حالی اور پر گیا اور پر میں کی اور لونڈی سے بوچھا کہ وہ کون تھا اس نے کیا کہا اور
کی جو بھا کہ کیا آپ نے میرے درواز سے پر وستک دی اور پھیا کہ کیا آپ نے کہا کہ بال، باشر نے

کمادہ گفتگو ذراد ہرائے تو، فقیر نے گفتگو دہراتے ہوئے کہااگر غلام ہوتا توبہ سب رنگ محفل چھوڑ کر غلامی اپناتا، توبٹر کو تنبیہ ہوئی اور ندامت سے زمین پر اپنا کہھڑار گڑنے لگا۔ اور بول اٹھا نہیں نہیں بلعہ میں تو غلام ہول، میں تو غلام ہول، میں تو غلام ہول (کہ آج کے بعد اپنے آقاکی نافر مائی نہیں کروں گا) پھروہ نگے سر ننگے پاؤل رہنے لگا حتی کہ جیفاء کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم جو تا کیول نہیں پہنتے ؟ کہنے لگاس لئے کہ مولا سے ننگے پاؤل صلح ہوئی ہے، اب موت تک اسی طرح رہول گا۔ (کتاب التوابین / ص ۲۱۰،۲۱۱)

دوسنو! ہمارا عال بھی چوہیں گھنٹے کی ہے (الا ماشاء اللہ) کہ خلاف قرآن، خلاف سنت، معاصی اور خرافات میں مشغول ہیں، قبر وحشر اور عاقبت ہے بے خبر،اسی کو قرآن کہتاہے کہ قیامت کو ظالم اپنے ہاتھ دانتوں ہے چہائیں گے گربے سود۔





## بعض توبہ کرنے والوں کے واقعات ﴾

### منازل بن لاحق کی توبه کا عجیب و غریب قصه

الا تغیم الحافظ (حلیة الأولیاء) کے مشہور مصنف روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حسن بن علی رضیفی نے بیاں کہ مجھ سے حضرت حسن بن علی رضیفی نے بیان کیا ہے کہ میں اپنواللہ حضرت علی رضیفی نے ساتھ رات کو بیت اللہ کا طواف کر رہاتھا، سب لوگ سو چکے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی کہ اچانک میرے والد صاحب نے کسی نامعلوم شخص کی آواز سنی ، آواز سے محسوس ہو رہاتھا کہ کوئی پریشان اور غمگین شخص ہے اور وہ یہ کہ رہاتھا:

یا کاشِف الضر والبلوی مع السقم وانت عینك یاقیوم لم تنم یا من الیه اشار النحلق فی الحرم فمن یجود علی العاصین بالکرم

يا مَن يُجيب دُعا المضطر في الظلم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا هب لي بجودك فضل العفوعن جرمي إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف

● اےوہ ذات جو کہ تاریکیوں میں بھی بے قرار کی فریاد سنتاہے ،اے وہ ذات جو پریشانی اور شخق کو دور کرنے والا اور پیمار ک ہے شفاء خشنے والا ہے۔

ن زائرین فج بیت اللہ کے اردگر د سوجاتے ہیں اور سونے کے بعد پھر بید ار ہو جاتے ہیں مگر اے قبل مگر اے قبل مگر ا اے قیوم آپ کی شان بیہ ہے کہ آپ کو بھی نیند نہیں آتی۔

ا پنی کرم نوازی ہے میرے جرم کو معاف فرمادے ،اے وہ ذات کہ جس کے سامنے حرم میں مخلوق چیکے چیکے اپنی دلی مرادیں پیش کرتی ہے۔

حضرت حسن رہو گئی ہے ہیں کہ میرے والد حضرت علی رہو گئی نے مجھے فرمایا اے بیٹا! تو نے اس شخص کی آواز سی ہے جو اپنے رب ہے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگ رہا ہے؟ جاؤاس آدمی کو تلاش کر کے میرے پاس الائے بیس اس آدمی کی تلاش میں بیت اللہ کے اردگرد چکر رگار ہا تھا میں نے برای کو سش کی مگروہ بجھے نہ ملا، جب میں مقام ابراہیم پر پہنچا تود یکھا کہ وہ کھڑ انماز پڑھ رہاہے ، میں نے اپنی اس سے کما کہ تہمیں رسول اللہ ﷺ کے پچازاد بھائی حفرت علی دغیرافینی بلارہے ہیں ، اس نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور نمازسے فارغ ہو کر میرے ساتھ چل دیا، جب میں اپنے والد کے پاس پہنچا تو میں نے والد سے والد نے اس سے بوچھا کہ تمہارانام کیاہے ؟ کہ تم کون ہو ؟ اس نے جواب دیا کہ میں عرب ہوں ، میرے والد نے بوچھا کہ تمہارانام کیاہے ؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص کا کیا تھے جس کو اس کے گناہوں نے ذلیل کر دیا اور اس کے عیبوں نے اس نے جواب دیا کہ اس شخص کا کیا تھے جس کو اس کے گناہوں نے ذلیل کر دیا اور اس کے عیبوں نے فرمایا کہ تم فکر نہ کر وزرااپ تھے میں عرب والد صاحب ہمیشہ نشکل ہے۔ میرے والد صاحب لموولعب ، گانے ہم فکر نہ کر وزرااپ تھے میں وضاحت کرو، اس نے کہا کہ میں ایک ایسانو جوان تھا کہ جو لموولعب ، گانے بخانے کا دلدادہ تھا ، مجھے میں ۔ والد صاحب ہمیشہ نشیحت کرتے رہا اور کہتے کہ اب بینا جوانی کی لغر شوں اور ٹھو کروں سے بی جاؤ ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کی پکڑ ظالموں سے دور بینا جوانی کی لغر شوں اور ٹھو کروں سے بی جاؤ ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کی پکڑ ظالموں سے دور بینا جوانی کی لغر شوں اور ٹھو کروں سے بی جاؤ ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کی پکڑ طالموں سے دور بینا جوانی کی لغر شوں اور خسو کہوں کے میرے والد صاحب جھے تھے تی اسٹر از کرتے تو میں ان کو میں نے ان کو بہت شوے مارا ، میرے والد نے قسم کی اور کہ ہے کہ بہت نصیحت کی ، مجھے غصہ آگیا اور میں نے ان کو بہت خت مارا ، میرے والد نے قسم کی اور کہ ہے کہ بردے کو پکڑ کر یہ شعر پڑھے :

یا من إلیه أتی الحجاج قد قطعوا عرض المهامة من قرب ومن بعُد ابنی أتیتك یامن لایخیب من یدعوه مبتهلا بالواحد الصمد هذا منازل لا یرتد عن عققی فخذ بحقی یا رحمان من ولدی وشل منه بحول منك جانبه یا من تقدس لم یولد ولم یلد

• اے وہ ذات جس کے گھر (کعبہ) کی طرف حجاج طویل و عریض صحراء قطع کر کے اور نزدیک ودور سے سفر کرکے آتے ہیں۔

میں تیرے دربار میں حاضر ہول ،اے وہ بے مثل اور بے نیاز ذات جس ہے گڑ گڑا کر مانگئے والا کبھی محروم نہیں ہوا۔

اے رحمان اس میرے لڑے ہے باز نہیں آتا، اے رحمان اس میرے لڑے ہے بحصید لہ دلوادے۔

و تواپنی قدرت ہے اس کے جم کی ایک جانب ہے کار کر دے ،اے وہ ذات کہ جس کی نہ کوئی اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کی متم ابھی میرے والد نے اپنیات پوری بھی نمیں کی تھی کہ جھے پر مصیبت نازل ہو گئی جو آپ و کھے رہے ہیں، یہ کہ کراس نے اپنے جسم کی دائیں جانب سے کپڑااٹھا کر دکھایا اور جسم کی دائیں جانب کا حصہ بالکل خشک ہو چکا تھا، اس آوئی نے کہا کہ اس کے بعد میں اپنے والد کو ہمیشہ راضی کرنے کی کو خشش کر تار ہا اور بردی عاجزی کے ساتھ ان سے معافی ہا نگار ہا، یمال تک کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور میرئی بید در خواست قبول کرلی کہ وہ میری صحت کے لئے بیت اللہ کے اسی مقام پر جاکر دعا کر دیا اور میرئی بید در خواست قبول کرلی کہ وہ میری صحت کے لئے بیت اللہ کہ اس مقام پر جاکر دعا کر ہیں گے جہال پر انہوں نے میرے لئے بدوعا کی تھی۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے والد کو ایک عمدہ او نئی پر سوار کیا اور خود ان کے چیچے چلنے لگا حتی کہ جب مکہ کے قریب وادی اراک تک ہم پنچ تو ایک در خت ہے کسی پر ندے کے اچانک اڑنے کی وجہ ہے او نئی الی بدی کہ میرے والد صاحب او نئی ہے توا کے در خت ہے کسی پر ندے کے اچانک اڑنے کی وجہ ہے او نئی وہ ہیں وہ بین گیا اور وہ جال محق ہو گئے ، میں نے این کو وہیں دفن کر دیا اور بہت مایوسی اور پر بیٹانی کی حالت میں والیس لوٹ آیا، اس سب پر بیٹانی اور بد حالی کی سب ہے بولی وجہ جو میرے دل میں آر ہی ہے وہ میرے وہ بیس جو میرے دل میں آر ہی ہے وہ بیسے وہ بیس ہی گھے والدین کی نافر مائی کی وجہ ہے ہوا ہے۔

حفرت حسن رضائط کے جی کہ میرے والد حفرت علی رضافی نے اس کو فر مایا کہ مجھے خوشخبری ہو،امیدہ اللہ تیری مدد فرمائیں گے۔ پھر میرے والد صاحب حضرت علی رضافی نے دو رکعت نماز پڑھی اور اس شخص کے جسم کی سو کھی جانب ہے اپنے ہاتھ سے کبڑا الٹھایا اور بار بارگئ مرتبہ دعا کرتے رہے ، یمال تک کہ وہ پہلے کی طرح بالکل صبح سالم تندرست ہو گیا، پھر میرے والد ماحب حضرت علی رضافی نے اس سے فرمایا کہ چو نکہ تیرے والد نے تیری صحت کی دعا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، جس طرح تیرے لئے انہوں نے بدوعا کی تھی اس بنا پر میں نے تیری صحت کے لئے انہوں نے بدوعا کی تھی اس بنا پر میں نے تیری صحت کے لئے دعا کہ دیا گئی ہے۔

خضرت حسن رضی کے فرمایا کہ میرے والد حضرت علی دخیاتی ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ والدین کی بد دعاسے ڈرو، کیوں کہ جس طرح ان کی دعامیں برکت ہے اسی طرح ان کی بد دعامیں بلاکت اور بربادی ہے اور والدین بد دعاس وقت کرتے ہیں جب اولا دان کی نا فرمانی کرے ، ان کو ایذا بہنچائے اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش نہ آئے۔ (کتاب التواہین /۲۳)

فائدہ اپنی اولاد کے لئے بد دعا کر ناجائز نہیں کیوں کہ نبی نے جمیں اپنی جانوں پر اپنی مالوں پر اور اپنی اولاد کے لئے بد دعا کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

صیح مسلم جسم/ص ۲۳۰۴، ستاب الزیدوالر قائق میں به روایت ہے که رسول الله (۱۱)

نے ارشاد فرمایا: کہ تم اپنی جان ، اپنی اولاد ، اپنے مال کے لئے بد دعانہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بد دعائے وقت اللہ کی طرف ہے مقبولیت کی گھڑی ہو تو پھر اس وقت جو دعا ہو گی وہ قبول ہو جائے گی ، بلحہ والدین کو چاہئے کہ اپنی اولاد کے لئے خیر کی اور ہدایت کی دعا کریں اور اس طرح آدمی کو بھی اپنے لئے اور اپنے مال کے لئے بھی بہتری کی دعا کرنی چاہئے۔ (کتاب التواتین مال کے لئے بھی بہتری کی دعا کرنی چاہئے۔ (کتاب التواتین مال کے لئے بھی بہتری کی دعا کرنی چاہئے۔ (کتاب التواتین مال کے لئے بھی بہتری کی دعا کرنی چاہئے۔ (کتاب التواتین مال کے لئے بھی بہتری کی دعا کرنی چاہئے۔ (کتاب التواتین مال کے لئے بھی بہتری کی دعا کرنی چاہئے۔ (کتاب التواتین کی دعا کر بیں دعا کہ دیا کہ دور کی جائے کہ دور کی دعا کر بی دعا کو بھی اللہ کے لئے بھی بہتری کی دعا کرنی چاہئے۔ (کتاب التواتین کی دعا کر بی دعا کہ دور کی دعا کر بی دعا کر بی دعا کہ دور کی دعا کر بی دعا کہ دور کی دعا کر کی دعا کر بی دعا کہ دور کی دعا کر بی دعا کر بی

### بادشاہ کے خواص میں سے ایک آدمی کی گناہوں سے توبہ کا قصہ

مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک آدمی تھا جو گناہوں کا عادی تھا،
میرے پاس بعض دوسرے پڑوی اس کی شکایت لے کر آئے، ہم اس آدمی کے پاس گئے اور اس سے کہا
کہ آپ کے پڑوسیوں کو آپ سے شکایت ہے، اگر آپ نے اپنی روش نمیں بدلنی تو آپ اس محلّہ ہے
کہیں اور چلے جائیں، اس نے جواب دیا کہ کہ کیوں جاؤں میں اپنے مکان میں رہتا ہوں، ہم نے اس
سے کما کہ تم اپنامکان فروخت کر دو۔

اس نے کہا کہ میں اپنا مکان بھی فروخت نہیں کروں گا، ہم نے کہا پھر ہم تمہاری شکایت بادشاہ کے پاس کریں گا، ہم نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس سے میر اکیا بچوے گا، میں توبادشاہ کے خاص لوگوں میں سے ہوں، ہم نے کہا کہ اچھا پھر ہم اللہ ہے تمہارے لئے بددعا کریں گے، اس نے کہا کہ اللہ تو تم سے بھی زیادہ بھی پرر حم کرنے والا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو میں نے وضوء کر کے نماز پڑھی اور اس کے لئے بددعا نہ کرتا، وہ تو اولیاء اللہ میں ہے ، میں جران ہو گیااور اس کے گھر کے درواز سے اس کے لئے بددعانہ کرتا، وہ تو اولیاء اللہ میں ہے ، میں جران ہو گیااور اس کے گھر کے درواز سے پر جاکر دستک دی، وہ گھر سے نکلا، اس کا خیال تھا کہ شاید میں اس کو محلہ سے نکا لئے آیا ہوں، اس لئے وہی کہا جہت کے ساتھ عذر خواہی کرنے رکا، میں نے کہا کہ میں تمہیں محلہ سے نکا لئے کے لئے نہیں دراصل تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے اللہ کے حضور توبہ کرلی، پھروہ خود خود بی شہر سے نکل کر دراصل تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے اللہ کے حضور توبہ کرلی، پھروہ خود خود بی شہر سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے حضور توبہ کرلی، پھروہ خود خود بی شہر سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے حضور توبہ کرلی، پھروہ خود خود بی شہر سے نکل کر سے کہیں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو نہیں وہ کھی اس کے کے لئے گیا، تو میں نے مجد حسل کی حالت کہیں چلا گیا۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کی طرف بردھا تو وہ بال پر وہی شخصی بیمار ک کی حالت میں بڑا ہوا تھا، ابھی کچھ درین گزری تھی کہ لوگوں کو یہ کتے ہوئے ساکہ وہ بیمار آدی فوت ہو گیار حمت میں بڑا ہوا تھا، ابھی ہو درین گزری تھی کہ لوگوں کو یہ کتے ہوئے ساکہ وہ بیمار آدی فوت ہو گیار حمت اللہ علیہ۔ (کتا اللہ علیہ کے اس کے اللہ علیہ کہا کہ وہ کہا کہ درین گزری تھی کہ لوگوں کو یہ کتے ہوئے ساکہ وہ بیمار آدی فوت ہو گیار حمت اللہ علیہ کہا کہ

فائذہ اس قصہ سے معلوم ہوا کہ چند ہی منتول میں توبہ کر کے انسان اللہ کاولی بن سکنا ہے۔

#### دینار العیار کی اپنی والدہ کے ہاتھ پر گنا ہوں سے توبہ کا قصہ

بیان کیا گیاہے کہ ایک آدمی (دینار العیار) کے نام کے ساتھ مشہور تھا،اس کی والد واس کو ہمیشہ نفیحت کرتی رہتی ، مگر اس پر نفیحت کا کوئی اثر نہ ہو تا، ایک مر تبہ وہ ایک قبر ستان کے پاس ہے گزراوہاں بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں ،اس نے ان میں سے بچھ گلی سڑی ہڈیوں کواٹھایا، جواس کے ہاتھ میں ریز دریزہ ہو گئیں ،وہ بہت منظر ہوااور اپنے آپ ہے کہنے لگا! تیر اناس ہو کل موت کے بعد تیری ہٹیاں بھی اسی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور یہ تیرا جسم خاک ہو جائے گااور آج تو دنیامیں گناہوں پر ہڑی جراُت کر رہاہے ،وہ اپنی گزری ہوئی زندگی پر بہت نادم ہوااور توبہ کا پختہ ارادہ کر لیا ، پھر اس نے اپناسر آسان کی طرف اٹھا کر بار گاہِ اللی میں عرض کرنا شروع کیا، اللی! میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے معافی کا طلب گار ہوں تؤ مجھے معاف فرما کر مجھ پر رحم فرما، پھرووا بنی والدہ کے پاس گیا، چرے کارنگ اڑا ہوا، انتائی عاجزانہ حالت میں اپنی والدہ کے سامنے جاکر كنے لگا: اے امال جان !اگر بھا گے ہوئے غلام كواس كا آ قا پكڑ لے تواس كے ساتھ كياسلوك كياجا تا ہے؟ اس كى والدہ نے جواب ديا كہ اس غلام كو سخت موٹالباس پينايا جاتا ہے اور نامر غوب كھانا كھلايا جاتاہے اور اس کے ہاتھ پاؤل میں بیڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ وینار العیار نے اپنی والدہ ہے کہا کہ مجھے اون کا جبہ پہنادیں اور کھانے کے لئے مجھے کچھ جو َدے دیں اور آپ میرے ساتھ ای طرح سلوک کریں جس طرح بھا گے ہوئے غلام کے ساتھ کیاجا تاہے ، شاید میر امولا حقیقی میری اس ذلت کی حالت کو و مکھ کر مجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ اس کی والدہ نے اس طرح کیا جس طرح اس نے کہا تھا، جب رات ہو کی تواس نے با آواز بلند روناشر وع کر دیااور اپنے آپ سے کہنے لگا تیراناس ہوا ہے اینار! کیا تو جہنم کی آگ بر داشت کرنے کی قدرت رکھتا ہے ؟ پھر تو اللہ جبار کے غضب والے اعمال کیوں اختیار کرتا ہے ؟ ساری رات صبح تک اس کی بھی رونے کی حالت رہی۔ابوہ اللہ کے سامنے ساری ساری رات رو تار ہتا، ایک رات اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ اینے اوپر پچھ رحم کر ،اس نے والدہ کو جواب دیا: کہ امال جان! مجھے تھوڑی دیر کے لئے ذرامشقت ہر داشت کر لینے دیں ، شاید موت کے بعد طویل زندگی آرام حاصل کر سکوں ،اے مال جان! مجھے قیامت کے روز اللہ کے سامنے عرصہ طویل کھڑے ہو کر حساب كتاب وينايزے گا، پھر معلوم نهيں كه ميرے لئے دائن شھنڈے سابه ميں رہنے كا تھم ہو گايا كه يريشان كن كرمى كى جگه ميں تھرنے كا تھم ہو گا۔اے امال جان ! مجھے ڈرے كه كميں ايسي مشقت ميں نہ ڈال دیا جاؤں جس کے بعد پھر راحت نہ مل سکے اور میں اللہ کی ایسی ملامت اور نار ا ضکی ہے ڈرتا ہوں

کہ جس کے بعد پھر مجھے معافی نہ مل سکے ،اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ پچھے آرام کر لیا کر۔اس نے ا بنی والدہ ہے کہا کہ اگر میں راحت میں پڑجاؤل او کیا آپ نیامت کے روز میری خلاصی کی ضانت دیتی . ہیں ؟اس کی دالدہ نے کہا قیامت کے روز کون کسی کی ضانت دے سکتاہے ؟اس نے اپنی والیہ دے کہا كه پير آپ مجھے ميرے حال ير چھوڑ ديں۔ امال جان! مجھے تو گويا يون لگ رہاہے كه آپ تو كل روز قیامت دو سرے لوگوں کے ساتھ جنت کی طرف جارہے ہول گے اور مجھے جہنم کی طرف کھینجا جار ہا ہو گا۔ ایک رات اس نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿فُورِبِكُ لِنسَالِنُّهُمُ أَجَمِعِينَ عَمَا كَانُوا یعملون 🔾 (الحجر: ۹۳،۹۲) ترجمہ: (ایس تیرے رب کی قشم ہم ان سب ہے ان کے عملوں کا حساب لیس گے) پھروہ اس آیت میں غور و فکر ہے بہت رویا اور سانپ کی طرح زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگاحتی کہ اس پر غشی طاری ہو گئی،اس کی والدہ نے آگر اس کو آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ ویا،اس کی والدہ نے کما کہ اب تجھ ہے کہاں ملاقات ہوگی؟اس نے بہت پیت آواز میں کہا کہ اماں! اگر میں تجھے قیامت کے میدان میں نہ مل سکول تو جہنم کے داروغہ سے میرے متعلق یوچھ لینا، پھر اس نے ایک زور سے چیخ ماری اور جاں بھق ہو گیا، اس کے عنسل وغیرہ سے فراغت کے بعد اس کی والدہ بیہ آواز لگار ہی تھی : لو گو!اس شخص کی نماز جنازہ کے لئے آؤجو جہنم کے خوف سے جاں پکق ہو گیا،لوگ بہت بڑی تعداد میں اس کے جنازہ میں شریک ہوئے اور بہت رورو کر اس کے لئے دعائے مغفرت كرتے تھے۔ (كتاب التوائين، لائن قدامہ /ص ٢٥٨،٢٥٧)

# ایک ایسے آدمی کی توبہ کا قصہ جسکوایک عورت کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا

علی بن حسین کابیان ہے کہ ہمارے پڑوئی میں ایک عبادت گزار آدمی رہتا تھا، وہ عبادت میں خوب کو شش کرتا، نماز میں بہت مشغول رہتا۔ چنانچہ کثرتِ عبادت ہے اس کے پاؤل سوجھ گئے اور زیادہ رونے کی وجہ ہے اس کی آئھیں خراب ہو گئیں۔ ایک دفعہ اس کے رشتہ دار اور پڑوئی اس کے بائد وی خریدی گئی، وہ باندی خریدی گئی، وہ باندی مغنیہ (یعنی گلوکارہ) تھی اور اس کو بیم معلوم نہ تھا، ایک دفعہ حسب معمول وہ اپنے خاص حجرہ میں نماز کے لئے گئے اور اس کو بیم کانشر وع کر دیا، اس کے گانے کی مریلی آواز من کر اس کی عقل جاتی رہی۔ چنانچہ وہ عبادت میں مشغول ہونے کاار اوہ کرتا گر ہوش ہواس ساتھ نہ دیے تھے، باندی جاتی رہی۔ چنانچہ وہ عبادت میں مشغول ہونے کاار اوہ کرتا گر ہوش ہواس ساتھ نہ دیے تھے، باندی

نے اس کے پاس آکر کہا: اے میرے آقا! آپ نے اپی جوانی یوں ہی ضائع کر دی اور آپ نے دنیوی لذت تو حاصل کر کے دیکھیں ، باندی کے لذت تو حاصل کر کے دیکھیں ، باندی کے گانے اور اس کی گفتگو کا اس عابد کے دل پر ایبااثر ہوا کہ عبادت چھوٹ گئی اور وہ دنیوی لذات میں مشغول ہو گیا۔ اسکی اس حالت کی اطلاع اس کے دو سرے عابد بھائی کو ہوگئی چنانچہ اس نے ایک خط لکھا:

مشغول ہو گیا۔ اسکی اس حالت کی اطلاع اس کے دو سرے عابد بھائی کو ہوگئی چنانچہ اس نے ایک خط لکھا:

مشغول ہو گیا۔ اسکی اس حالت کی اطلاع سے کر نے والے شفیق اور مہر بان طبیب بھائی کی طرف سے اس بھائی کی طرف سے اس بھائی کی طرف جس سے ذکر اللہ کی حلاوت چھن گئی اور لذتِ قر آن سے محروم ہو گیا اور جس کا خشوع و خضوع حاتارہا۔

جھے یہ بات پہنی ہے کہ تو نے ایک باندی خریدی ہے، جس کے بدلے تو نے اپنی آخرت کے منافع پیج دیئے ہیں، اگر تو نے تھوڑی چیز کے عوض برای چیز (آخرت) فروخت کر دی ہے اور گانے کے منافع پیج دیئے والی (موت) سے ڈراتا گانے نے بدلے قر آن پیج دیا ہے والی اور خواہشات کو مکدر کر دینے والی اور پیجول کو بیٹیم کر دینے والی (موت) سے ڈراتا ہول، موت اچانک آئے گی پھر تیری زبان گئی ہو جائے گی اور تیرے سب مددگاروں کو دور کر دے گی اور تیرے کفن کو قریب کر دے گی، پھر موت کے بعد تیرے رشتہ داراور پڑوی تیرے گر دجمع ہول گے۔اور میں کجھے اس قیامت کے دان سے ڈراتا ہوں جب کہ تمام مخلوق اپنے مالک اور بادشاہ کے سامنے مارے خوف کے گھٹنوں کے بل کھڑی ہو گی۔

اے ہمائی! ڈراس مصیبت سے جو تیرے حقیقی بادشاہ کی ناراضکی کی وجہ سے بچھ پر آپڑی ہے۔ پھر اس خط کو ہند کر کے اپنے غافل ہمائی کی طرف بھیج دیا، جب خط پہنچا تو وہ ہمائی مجلسِ سرور سجائے ہوئے تھا، اس نے خط کھول کر پڑھا، خط پڑھتے ہی اس کا منہ خشک ہو گیااور تھوک علق سے نیچے اتر نامشکل ہو گیا، خط پڑھنے کے بعد وہ سب خوشی اور سرور کی مجلسوں کو بھول گیا، وہ جلدی سے مجلسِ سرور سے اٹھااور گانے بجانے کے آلات تو ژو الے اور باندی سے علیحدگی اختیار کرلی اور قتم کھائی کہ وہ آئندہ نہ تو کھانا کھائے گا اور نہ ہی سوتے وقت سر ہانے تکیہ رکھے گا۔

اس کوناصحانہ خط لکھنے والے بھائی کا کہناہے کہ میں نے اپنے بھائی کو فوت ہونے کے تین روز بعد خواب میں و یکھااور میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ؟ اس نے جواب دیا کہ رب کریم کے دربار میں پیشی ہوئی تواس نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمادیا اور ساتھ یہ شعر پڑھے ، جن کا ترجمہ یہ ہے :

📭 عرش والے اللہ نے مجھے ہاندی کے بدلے جنت کی بردی حسین و جمیل عورت دی جو

پاکیزہ خوش گوار مشروب پلاتی ہے اور مجھے مبارک بود بتی ہے۔

کہ کہتی ہے کہ لے پی اور اب میں تیری خدمت گار ہوں کیوں کہ تو میری امید لگائے ہوئے تھااور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر بھشتی پجول کے دیکش مناظر ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حسین و جمیل بھشتی عور تول کے ساتھ ۔

اے وہ شخص کہ جس کو قرآن کی ان سور تول کی وعید نے جن کے شروع میں لفظ (طس) آتا ہے کہ دنیا ہے برغبت اور گناہول سے دور کر دیا۔

(جیسے سور ة الشعراء ، سورة النحل ، سورة القصص) (كتاب التوامين /ص ۲۸۵،۲۸۴)

### جنت میں آپ کی بننے والی بیو بول کی چند انو کھی صفات

مذکورہ قصے میں یہ جوان اپنے بھائی کو تین روزبعد خواب میں ملتا ہے اور کہتا ہے کہ عرش والے نے مجھے اس باندی کے بدلے جنت کی بڑی حسین و جمیل عورت عطا فرمائی ہے ، جو پاکیزہ ، خوشگوار مشروب بلاتی ہے اور مجھے مبارک باد دیتی ہے ، یہ وہ باندی تھی جس نے مجھے اللہ کی یاد ہے غافل کر دیا تھا، پھر میں نے اس سے توبہ کی۔ تواللہ نے اسکے بدلے مجھے جنت کی حسین و جمیل عورت عطافرمائی۔

میرے قابل احرام سلمان بھا ئیو! اللہ کی قسم ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک ہدوں کے لئے ایسی و جمیل عور تیں جنت بیں ابھی سے سجار کھی ہیں ، اس کو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں : ﴿ وَرَوّ جُناهِم بحورٍ عِین ﴾ (الطّور : ٢٠) ترجمہ : کہ ہم نے بیاہ دیں ان کے ساتھ حوریں ہوی بوگ آئھوں والیاں۔ اور فرمایا : ﴿ إِنا أنشأناهِنَّ إِنشَاءً ۖ فَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبِكَاراً عُولُا أَتُوابًا ﴾ ﴿ وَالواقعہ : ٣٥ سے الیاں ور فرمایا : ﴿ إِنا أنشأناهِنَّ إِنشَاءً وَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبِكَاراً عُولًا أَتُوابًا ﴾ ﴿ وَالواقعہ : ٣٥ سے الیاں کو جو حوریں اور دنیا کی عور تیں ملیں گی وہاں ان کی پیدائش اور اٹھان خدا کی قدرت سے الیا ہوگا کہ ہمیشہ خواصورت جوان رہیں گی ، جن کی باتوں اور طرزوانداز پر ہے ساختہ پیار آئے اور سب کو آپس میں ہم عمر رکھا جائے گااور رہیں گی ، جن کی باتوں اور طرزوانداز پر ہے ساختہ پیار آئے اور سب کو آپس میں ہم عمر رکھا جائے گااور اس کے ازواج کے ساتھ بھی عمر کا تاسب ہر اہر قائم رہے گا۔ (تفیر عثانی)

#### جنت میں آپ کواپن ہوی کے رخسار سے چمرہ نظر آئے گا

(تفسیر در المنشورج ۴/ص ۱۰۸) میں امام احمد رحمہ الله، حضرت ابو سعید خدری در المنظیفی سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی جنت میں ستر سال تک (ایک خاص) جگہ پر نیک لگائے بیٹھا ہو گا کہ اس کی میدی آئے گی تو دواس کے چمرہ کی طرف و کیھے گا، جواس قدر صاف و شفاف ہو گا کہ اس کے رخساروں میدی آئے گی تو دواس کے چمرہ کی طرف و کیھے گا، جواس فدر صاف و شفاف ہو گا کہ اس کے رخساروں

ے اس آدمی کو اپناچرہ نظر آئے گاور اس کے رخسار شیشے ہے کہیں زیادہ صاف اور شفاف ہول گے اور اس عورت کے اوپر چھوٹے ہے چھوٹا موتی اس قدر چک دار ہوگا کہ اس کی روشنی ہے مشرق و مغرب جگرگاجائے، وہ عورت آکر اس کو سلام کرے گی توبیاس کے سلام کاجواب دے گااور بوجھے گا کہ تم کیا چیز ہو؟ تووہ عورت جواب دے گی : (أنا من المزید) کہ بیس مزیدہ ہول (الحدیث)۔ یعنی میں وہ چیز ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن یاک میں فرمایا :

﴿لهم ما يشاءُون فيها ولدينا مزيد، (ت : ٣٥)

کہ ،ان کو جنت میں سب پچھ ملے گاجو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ (نعمت ہے) لعنی جنتیوں کو ہر منہ ما تکی چیز مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہر جنتی کوالیں حسین و جمیل بودی عطافر مائیں گے ، جن کے رخساروں ہے جنتیوں کواپناچرہ نظر آئے گا۔

اور (تغییر این کثیر جیم/ص۲۹۳) میں این ابی حاتم سے روایت ہے کہ حضرت ابوالم مدر کے انتخاب کی سے ساوہ فرماتے تھے کہ جنتیوں کے اوپر سے ایک باول گزرتے ہو نے بوجھے گا؟ا ہے جنت والو! بتاؤتم کیا جا ہے ہو؟ میں اس چیز کی تمہارے اوپر بارش کر دول، یمال تک کہ وہ بادل خوہ بی ان کے اوپر کواعب واتراب کی بارش بر سادے گا۔ (الحدیث)

یعنی ایسی خوبھورت عور تول کی بارش ہر سائے گاجو ہم عمر اور اٹھر ہے ہوئے بہتا نوں والیال ہوں گی۔

ابو سلیمان دارانی رضی این سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے ایک رات نماز پڑھی اور پھر دعاما نگنے لگا، سخت سروی تھی، اس وجہ سے ایک ہی ہاتھ اٹھا کر دعامانگ رہاتھا کہ اچانک مجھے نیند آگئ تو میں نے خواب میں ایسی پیاری خوصورت عورت کو دیکھا کہ جس کو میں نے زندگی میں بھی دیکھا تک نہ تھا، وہ مجھے کہ رہی تھی کہ اے آبو سلیمان! تم ایک ہاتھ اٹھا کر دعاما نگتے ہو؟ اور حال ہے ہیں۔ کہ مجھے پانچ سوسال سے جنت میں صرف تیری ہونے کے ناطے کھانے کھلائے جارہے ہیں۔ (این کثیر ج مم/ص ۲۹۴)

اور عورت ہی کے متعلق قر آن میں فرمایا: ﴿حور مقصورات فی النحیام ۞﴾ (وہ عور تیں گوری رنگت کی ہوں گی۔(اور) خیموں میں محفوظ ہوں گی) (الرحمٰن: ۲۲) کی کمیں فرمایا: ﴿قاصرات الطرف لم یطمثهن إنس قبلهم و لا جان ۞﴾(الرحٰن: ۵) ان جنتی لوگوں ہے پہلے ان پرنہ تو کسی انسان نے تصرف کیا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اور کمیں فرمایا: ﴿ کانهنَّ الیاقوت والم رجان ۞﴾(الرحمٰن: ۵۸)

( گویا که وه یا قوت اور مر جان ہیں )۔

﴿ اور کمیں فرمایا : ﴿ فیھن خیرات حسان ﴿ ﴿ (الرحمٰن : 2 ) (ان میں خوبھورت اور خوب سیرت عور تیں ہوں گی)۔

الوركمين فرمايا: ﴿ حورٌ عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ﴿ (الواقعه: ٢٣)

(گوری گوری بردی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جیسے (حفاظت سے) پوشید ہر کھا ہوا موتی)

اور كمين فرمايا: ﴿وكواعب اترابا ٢٣﴾ (النسا: ٢٣)

(اور (ول بہلانے کو)ابھرتے جوہن والیاں ہم عمر عور تیں ہوں گی)۔

اور كبيل فرمايا: ﴿مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا ♦ (التحريم: ۵)

(اسلام والیان، ایمان والیان، فرمانبر اداری کرنے والیان، توبه کرنے والیان، عبادت کرنے والیان، عبادت کرنے والیان، والیان، والیان، والیان، عبادت اور دنیا کرنے والیان، روزه رکھنے والیان ہوں گی کچھ بیدہ واور کچھ کنواریان)۔اللہ تعالیٰ جمیں بھی جنت اور دنیا دونون میں ایس صفات والی بیدیان نصیب فرمائے۔(آمین)

ني كريم الله الأرض لملأت المراة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت بينها ريحاً ولطاب بينها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها) (رواه البخاري)

ترجمہ: (فرمایا کہ: اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسان و زمین کے در میانی فضاء خو شبو سے بھر جائے گی اور ساری چیزیں خوشگوار ہو جائیں گی اور جنتی عورت کے سرکادویشہ زمین اور زمین کی تمام چیزوں سے بہتر ہے )۔

میرے بھائی! جب جنتی عورت کے دوپٹہ کا بیہ حال ہے تواندازہ کیجئے کہ خوداس دوپٹے والی کے حسن وجمال کا کیاعالم ہوگا۔

اس حدیث سے یہ بھی پہتہ چلا کہ دوپٹہ جنتی عور توں کی نشانی ہے۔ میری بہن! کیا آپ بھی جنتی عور توں کی نشانی ہے۔ میری بہن! کیا آپ بھی جنتی عور توں کی اس نشانی کو پبند کرتی ہیں؟ جنتی عور توں کی اس نشانی کو پبند کرتی ہیں؟ علامہ آکوسی رحمہ اللہ نے اپنی تغییر روح المعانی میں سورة الرحمٰن کی تغییر کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے کہ:

حفرت ام سلمہ رصیفی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان ہویاں؟ تو جناب نبی کریم کی نے فرمایا کہ اے ام سلمہ رصیفی ! جنت میں مسلمان ہویاں حوروں سے بھی زیادہ حسین وجمیل کردی جائیں گی، تو بوچھا (و بم یار سول اللہ علیہ)

یار سول اللہ ﷺ ایما کیوں ہو گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان عور تول نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عباد تیں کی ہیں، شوہروں کی خدمت کی ہے، یچ جننے کی تکلیف اٹھائی ہے۔

حدیث شریف کے الفاظ یہ بیں: (بعد الله وصیامهن و عبادتهن البس الله و جو ههن النور) ان کی نمازوں،روزوں اور عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے چروں پر نور ڈال دیں گے جو نوراضانی اوراس نورے زائد ہوگا کہ حوروں کے چرے پروہ نور نہیں ہوگا۔

صاحبو! جس پراللہ تعالیٰ اپنانور ڈال دیں ان کے حسن وجمال کا کیاعالم ہوگا۔

امام احمد کی روایت کے بیہ الفاظ ہیں: (فینظر وجھہ فی خدھا اصفٰی من المو آق) کہ جنت کی اس عورت کے رخسارے آدمی اپنے چرہ کو دیکھے گا،جو شیشے سے کہیں زیادہ صاف اور شفاف ہوگا۔ (ائن کثیرج ہم/ص ۴۳۰)

لیعنی عورت کے رخسار کا نوراس قدر تیز ہوگا کہ آدمی کے لئے آئینہ کا کام دے گا، اس کو عورت کے رخسارے اپناچرہ نظر آئے گا۔

تفییر قرطمی سورۃ الرحمٰن کی (آیات نمبر: ۷۰) میں جنت کے باغوں میں خوصورت عور توں کی تفییر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ: لفظ (خیرات) کے معنی وہ عور تیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے (جنت میں) پیند فرماتے ہوئے ایک انو کھے اور نرالے انداز میں پیدا فرمایا، پس اللہ تعالی کی پیند تو پھر اس کی شان کے لائق ہے ، بھلا آدمی کی پیند کے مشابہ کیوں کر ہوسکتی ہے ، پھر فرمایا (حسان) کہ اللہ تعالی نے ان کے حسن کی تعریف فرمائی (پھر جب حسن کو بنانے والا رب خود ہی اس حسن کی تعریف شرمایا چیز ہوگی ؟

اس کے بعد امام قرطبی رحمہ اللہ نے جنت کی عور تول کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا: کہ (جنت میں یہ) موٹی موٹی آنکھوں والی حور میں ایک دوسر کی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کرایسی (سریلی) آواز کے ساتھ گائیں گی کہ مخلوق نے ایسی یاس کے مشابہ آواز بھی سن تک نہ ہوگی۔ (وہ اپنی پر سرور آواز میں یہ کہ رہی ہول گی) ہم توراضی ہی راضی ہیں، اس اب ہم بھی نہ ہوگی۔ اور ہم تو مان نہ ہول گی۔ اور ہم تو ہم بھی کوچ نہ کریں گی۔ اور ہم تو ہم بھی ہمی کوچ نہ کریں گی۔ اور ہم تو ہم بھی ہمی کوچ نہ کریں گی۔ اور ہم تو ہم بیشہ ہیشہ کے لئے زندہ رہنے والی ہیں۔ اس اب تو ہم کو بھی بھی موت نہ آئے گی۔ اور ہم تو ہمت ہی نرم وہ ذک ہیں، اب تو ہم بھی بھی سخت نہ ہول گی۔ اور ہم تو انو کھی اور نرالی عور تیں ہیں اور عزت و اکرام والے شوہرول کی محبوبہ ہیں۔ (اخر جہ الترند کی جمعناہ من حدیث علی رضافینی )

اس کے بعد امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھاہے کہ حضرت عاکشہ رہیجانی نے فرمایا کرتی تھیں ، کہ

جنت کی حوریں جب (اپنی سریلی آواز میں) یہ بول کہہ چکیں گی توان کے جواب میں دنیا کی مومنہ عور تیں جنت میںاس طرح کہیں گی۔

• ﴿ وَمِن المصِلياتِ وما صليتن ﴿ ﴾ بمِ نماز برِها كرتى تهين اورتم نماز نهيس پر هتى تهيں\_

🗗 جم روزے رکھتی تھیں اور تم روزے نہ رکھتی تھیں۔

اور ہم وضو کیا کرتی تھیں اور تم نے وضو کیا ہی نہیں۔

🗗 ہم صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں اور تم نے مجھی صدقہ اور خیرات کیا ہی نہیں۔

اس کے بعد حضرت عائشہ رضی ﷺ نے فرمایا: ( فغلبْ نَهُنَّ واللہ ) خداکی قتم ونیاکی مومنہ عور تیں جنت میں حورول پر غالب آجائیں گی اور ان کو بیا تیں سناکر شکست دے دیں گی۔
(کھا فی التفسیر القرطبی ج کا /ص ۱۲۲)

## امام احمد بن خنبل کے ایک پڑوسی کی توبہ کا قصہ

جعفر صالح بیان کرتے ہیں کہ انہ عبداللہ احمہ بن محمہ بن حنبل کے پروس میں ایک آدمی رہتا تھاجو بد کار بول اور گنا ہوں کابرواعادی تھا، ایک مرتبہ وہ احمد بن حنبل کی مجلس میں آیاور سلام کیا، احد بن حنبل نے اس کو توجہ سے جواب نہ دیااور اس کے آنے ہے تنگ ول ہوئے ،اس شخص نے کمااے ابو عبداللہ! آپ مجھ ہے تنگ دل کیوں ہوئے ہیں ؟ میں نے تمام برائیوں ہے تچی توبہ کرلی ہے ادراس کا سبب میراایک خواب ہے،احدین حنبل نے یو چھاکہ تم نے خواب میں کیاد یکھا؟اس نے کماکہ میں نے خواب میں نبی کر یم رہے كى زيارت كى ، آپ ( ايك بلند جگه ير تشريف فرماين اور بهت سے لوگ ينج بيٹھ ہوئے بين ، ان لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑ ابو کر آپ ( ایک سے عرض کر تاہے کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں۔ آپ ( ایک میر ایک کے لئے دعا کر رہے ہیں، جب سب نے دعا کروالی اور صرف میں باقی رہ گیا تو میں نے بھی کھڑے ہونے کااراوہ کیا مگر مجھے اپنی بدکاری کی وجہ سے شرم آئی۔ نبی رہے کے فرمایا: کہ اے فلال! تم کیول کھڑے نہیں ہوتے اور مجھ ہے دعا کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ میں تمہارے لئے بھی دعا کرول۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ! مجھے اپن بد کاری کی وجہ سے شرم آتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ کھڑے ہو کر مجھ سے دعا کی در خواست کرو، میں تیرے لئے دعا کروں گالور ایک بات یادر کھ کہ میرے کی صحافی کی برائی نہ کرنا، میں کھڑا ہوااور آپ ﷺ نے میرے لئے دعا فرمائی۔ جب میں بیدار ہوا تو میرادل تمام برائیوں سے متنفر تھا،راویٰ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا :اے جعفر!اے فلانے!اس قصہ کو نوٹ کرادیہ بڑامفید قصہ ہے۔ ~ (كتاب التوامين /۲۲۴)

### امام ابو حنیفیہ کے ہاتھ پر ایک مجوسی کی توبہ کا عجیب قصہ

تفسير تنوير الاذهان ج ا/ص ٧ ١ مين لكھاہے كہ امام ابد حنيفہ رحمہ الله كاا يك مجوسى پر يجھ قرض تھا، امام صاحب وہ قرض لینے کے لئے حسب وعدہ مجوی کے دروازہ پر پہنچے، ای اثنا میں امام صاحب کے جوتے کو نجاست لگ گئی ، جوتے کو جو جھاڑا تو نجاست اکھڑ کر مجوی کے گھر کی دیوار کو جا گئی، امام صاحب اس حرکت سے پریشان ہو گئے اور اپنے جی ہی جی میں کہنے لگے کہ اگر میں نجاست کو د بواریر یو ننی چھوڑ تا ہوں تو دیوار بدھی معلوم ہوتی ہے اور اگر نجاست کو کھر چتا ہوں تواس میں گڑھا پڑ جائے گا۔ چنانچہ امام صاحب نے اس پریشانی میں مجوس کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک لونڈی باہر نگلی، توامام صاحب نے اس کو کما کہ اپنے آفا کو کمنا کہ ابو حذیفہ آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، مجوی یہ خیال کرتے ہوئے باہر نکلا کہ امام صاحب قرض لینے کے لئے حسب وعدہ آئے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے دروازہ سے باہر آتے ہی امام صاحب کے سامنے قرض کی ادائیگی کی تاخیر کے سبب اپنے عذر و بہانے پیش کرنا شروع كرويخ ـ امام صاحب كينے لگے : كه آپ كے اعذار پیش كرنے سے بڑھ كرا يك مسئلہ پیش آگيا ہے جس کی وجہ سے میں اس بات کا زیادہ حق دار ہول کہ آپ کے سامنے اپنا عذر پیش کرول۔ چنانچہ المام صاحب نے دایوار کو گئی ہوئی نجاست کا قصہ سایا اور پوچھا کہ آپ مجھے بتائے کہ میں آپ کی اس دیوار کو کیے پاک صاف کر سکتا ہوں؟ تواس پر مجوی نے کہا: (فائنا أبدأ بتطهير نفسي) كه امام صاحب آپ دیوار کی تطبیر اور یا کیزگی کی بات توبعد میں کریں اس سے پہلے آپ میرے گندے نفس كى ياكيزگى كا اجتمام فرمائيں اور كهاكه ميں اينے نفس كى ياكيزگى كى ابتداء كرتے ہوئے كہنا ہوں: ﴿أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده و رسوله﴾ مجوى نےاى وقت كلمه يڑھااور مسلمان ہو گیا۔

ام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مجوی کے اس قصہ میں جب اس قدر معمولی سے ظلم کو بھی ہر داشت نہیں کیا اور اس سے احتراز فرمایا، توبس ای کی ہرکت ہے وہ مجوی مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ ہیں ہے خات پا گیا۔ بس جو شخص بھی کسی ہر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ دونوں ہمیشہ کی ہد مختی سے نجات پا گیا۔ بس جو شخص بھی کسی ہر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ دونوں جمانوں کی سعاد توں سے نوازا جاتا ہے اور جو شخص بھی چھوٹے ہوئے طلم سے باز نہیں آتا وہ دونوں جمانوں میں رسوا ہو تا ہے۔ (قصہ ختم ہوا)

بس جو حضر ات امام او حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق اپنی زبانیں کھولتے ہیں اور ان کوبر اکہتے ہیں وہ امام صاحب کے اس قصہ میں غور کریں کہ جبوہ ایسے معمولی ہے عمل میں بھی کسی کا فراور مجوسی پر ظلم سے احتراز کرتے ہیں تو کیااییا شخص جناب نی کریم ﷺ جوسید الانبیاء ہیں اُن کے وین میں ظلم وزیادتی کرنے کی جرائت کر سکتے ہیں؟ (فاعنبروا یا اُولی الابصار) وإلا فاعلموا اُن الزمان کالمرأة الحبلی فسوف ترون ما تَضع .

کچول کی پتی ہے کٹ سکتاہے ہیرے کا جگر مردِ نادال پر کلام نرم و نازک بے اثر

## ایک نصرانی ڈاکٹر کی شبلی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر توبہ

## ایک رئیس نوجوان کی توبه

تور الاذھان ج المح مہد میں جمعہ کو وعظ کر رہاتھا، میں نے وعظ میں کہا" مجھے تعجب ہے کہ ضعیف قوی کا بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ کو وعظ کر رہاتھا، میں نے وعظ میں کہا" مجھے تعجب ہے کہ ضعیف قوی کا نافرمان ہے" ہفتہ کے دن نماز فجر کے بعد میر بیاس ایک نوجوان سوار ہو کر آیا، اس کے ہمر اہ اس کے غلام بھی تھے، سواری سے اتر کر اس نے بو تھا، سری مقطی تم میں سے کون ہے؟ احباب نے میر کی طرف اشارہ کیا، اس نے مجھے سلام کیا اور بیڑھ گیا، بھر پوچھا کل جو آپ نے جمعہ میں کہا تھا کہ میر کی طرف اشارہ کیا، اس نے مجھے سلام کیا اور بیڑھ گیا، بھر پوچھا کل جو آپ نے جمعہ میں کہا تھا کہ میر اور اللہ سے کہ کمز در، طاقتور کانافرمان ہے، اس سے آپ کی مر او کیا ہے؟ میں اور اللہ سے بردھ کر مراد انسان اور قوی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کیول کہ انسان سے ذیادہ کوئی کمز ور نہیں اور اللہ سے بردھ کر کوئی طاقتور نہیں (تو یہ ضعیف اپنے ضعف کے باوجود قوی ترین ذات کی نافرمائی کر تار ہتا ہے)۔ تو وہ کوئی طاقتور نہیں (تو یہ ضعیف اپنے ضعف کے باوجود قوی ترین ذات کی نافرمائی کر تار ہتا ہے)۔ تو وہ

نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا کیا اللہ تعالیٰ میرے جیسے گنا ہوں میں غرق شدہ انسان کو بھی قبول کرلے گا؟
میں نے کہا غرق ہونے والوں کو اللہ کے سوااور کون بچاسکتا ہے؟ اس نے کہا اے سری! مجھ پر بہت حقوق ہیں (مظلوموں کے) میں کیا کروں؟ فرمایا جب تیری توجہ الی اللہ صحیح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ مظلوم اصحاب کو بھی تجھ سے راضی کروے گا، وہ پھر رویا اور کہا مجھے اللہ کی طرف بہنچنے کاراستہ بتا دو، میں نے کہا اگر تو میانہ روی چاہتا ہے تو روزے، نماز اور ترک معاصی کی پابندی کر اور اگر تو اولیاء کا طریقہ چاہتا ہے تو تمام تعلقات توڑ کر خدمت خلق میں مشغول ہو جا، وہ پھر رویا کہ اس کارومال بھیگ گیا اور وہ چلا گیا اور اس نے اہل وعیال کو چھوڑ چھاڑ کر عبر ت کیلئے قبروں کے پاس رہنا شروع کر ویا اور متغیر الحال ہو گیا اور اس خال میں وفات پا گیا۔ حضر ت سری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب و یکھا کہ وہ جنت میں داخل کر لیا اور کسی گناہ کہ وہ جنت میں داخل کر لیا اور کسی گناہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے جمھے جنت میں داخل کر لیا اور کسی گناہ اللہ تعالیٰ نے جمھے جنت میں داخل کر لیا اور کسی گناہ کے متعلق ہو چھا بھی نہیں، یعنی میری تھی اور کی توبہ قبول کر لی۔

## ایک خوبر وجوڑے کی توبہ

کوفہ میں ایک نمایت حسین جوان تھا، جو سخت عبادت گزار تھااور زاہد تھا، ایک مر تبہ وہ قوم نخع کے پڑوس میں آیااور ان کی ایک حسین و جمیل لڑکی پر نظر پڑی تواس کاعاشق ہو گیااور وہ لڑکی بھی اس کی عاشق ہو گئی، اس زاہد نے لڑکی کے باپ کو بیغام نکاح بھیا، تواس نے جواب دیا کہ وہ تواسینے چپا زاوے مغسوب ہو چک ہے، گروہ زاہد اور لڑکی دونوں محبت کی آگ میں جل رہے تھے حتیٰ کہ لڑکی نے زاہد کو بیغام بھیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی ملا قات کو آجاؤں، اگر بیند کرو تو میں آپ کا انتظام کرتی ہوں تم میرے پاس آجاد۔ زاہد نے جواب دیا کہ دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہو سکتی اور سے آیت پڑھ کر سنائی ﴿إِنِی اُحاف إِن عصیتُ رہی عذاب یوم عظیم ﴾ (الزمر: ۱۳) کہ میں تواپ رب کی نافرمانی کی وجہ سے یوم عظیم کی داخر تا ہوں، وہ این آگ ہے جو ہرگز ہر گر جھنے وال میں بحب لڑکی کو واپسی جواب ملا تو سمجھ گئی کہ بیواقتی زاہد اور پر ہیز گار جوان ہے جو ہرگز ہر گر جھنے وال نہیں، جب لڑکی کو واپسی جواب ملا تو سمجھ گئی کہ بیواقتی زاہد اور پر ہیز گار جوان ہے جو اللہ کی نافرمانی اور میں منہ کہ ہو گئی، مگر زاہد کی محبت بور گئی اور ما قات میں منہ کہ ہو گئی، مگر زاہد کی محبت میں تھی تھی رب حتیٰ کہ اس نوجوان سے محبت اور ملا قات کے شوق میں فوت ہو گئی، اب وہ زاہد اس کی قبر پر آیا کر تا تھا، ایک دن خواب میں بہترین منظر میں اس کے دیا کہ وہ جا کی اور ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ بیہ ہی بہترین منظر میں اس

خوب محبت متمی جو نیکی اور احسان کی طرف تھینج لائی، پوچھا کیا ملا تجھ کو؟ پھر شعر پڑھا کہ الی لازوال نعمی اور زندگی ملی کہ دائی جنت میری ملک ہیں جو فناہو نے والی نہیں، پھر زاہد نے کما کہ تم مجھے وہال بھی یادر کھنا کیوں کہ میں ابھی تک تجھے بھولا نہیں، کنے لگی والقد میں بھی تجھے نہیں بھولی اور رب تعالی سے میں نے تجھے مانگا ہے جو میر ابھی مولی ہے تیر ابھی مولی ہے، مگر عبادت میں خوب مدو کر کے میری مدو کر کے میری مدوکر کے میری مدوکر کے میری مدوکر ہے میری مدوکر کے میری مدوکر ابھے وہ کھی وفات یا گیا۔ اللہ تعالی نے بچ فرمایا:
میری مدوکر تا، یہ کہ کروہ جانے لگی تو زاہد نے کہا، پھر کب تجھے دیکھوں گا؟ کہنے لگی عنقر یب تم مارے پاس آجاؤ گے، اس خواب کے سات روز بعد وہ بھی وفات یا گیا۔ اللہ تعالی نے بچ فرمایا:

﴿ الطیبات للطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ﴿ (التوبہ: ٢٦) کہ یا کیزہ عور تیں یا کیزہ مر دول کیلئے ہیں)۔

ہیں اور یا کیزہ مر دیا کیزہ عور تول کیلئے ہیں)۔

تفسیران کثیر جسطی و ۲۷ میں حضرت ان عباس رضائے کا قول اسی آیت کی تفسیر میں سے نقل کیا گیاہے کہ: (گندی اور خبیث با تیں گندے اور خبیث قسم کے او گول کیلئے ہیں (کہ وہ گندی باتوں ہی میں الجھے رہتے ہیں) اور خبیث اوگ خبیث اور گندی باتوں کیلئے ہیں ،اور احجی باتیں ہیں اچھے اور پاکیزہ لوگوں کیلئے ہیں ،اور احجی اور پاکیزہ اور پاکیزہ باتوں کیلئے ہیں (کہ وہ ہمیشہ احجی احجی باتیں ہی کرتے ہیں) اور اجھے لوگ احجی اور پاکیزہ باتوں کیلئے ہیں (کہ وہ ہمیشہ احجی احجی احجی باتیں ہی کرتے ہیں) اور اجھے لوگ احجی اور پاکیزہ باتوں کیلئے ہیں )انتہی۔اللہ تعالی ہم سب کوا پند کے کلام میں گئے رہنے کی تو فیق عطافر مائے آمین باتوں کیلئے ہیں)

## بد نظری کا نجام اور اس سے توبہ

ابو عمرون علوان کہتے ہیں کہ میں ایک دن کی کام کو اکلا تو کیاد کیتا ہوں کہ ایک جنازہ جارہا ہے میں بھی ساتھ ہولی، دفن کے لئے میں بھی اوگوں میں کھڑا ہو گیا، اچانک میری نظر بلا قصد ایک حسینہ و جمیلہ عورت پر جاپڑی، میں نے فوراً پنی نظر پر قابد پالیا۔ اور انا للد پڑھا اور استغفار کیا اور گھر لوٹا، ایک بڑھیا نے جمھے کہا کہ یاسیدی کیا ہوا کہ آپ کا چرہ مجھے سیاہ نظر آرہا ہے، میں نے آئینہ دیکھا تو واقعی میرا چرہ کالا تھا، جمھے صدمہ ہوا، بہت غور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ سے اسی بد نظری کا انجام ہے، میں جوالیس دن تک ایک جگہ پراس گناہ سے استغفار کرتا رہا، پھر میرے ول میں آیا کہ میں اپنے شخ جنید کی میا قات کروں۔ میں بغداد آیا، جمرہ کے دروازے پر پہنچا تو آپ نے فرمایا: آجاؤا۔ ایو عمرو، تم نے میں گناہ کیا اور بغداد میں تیرے لئے استغفار ہوگا۔ (کتاب التوائین / ص ۲۲۱،۲۲۵)

آئکھیں بھی زناکرتی ہیں اور زناو گناہ کی نحوست ہوتی ہے

ائن علوان اپنے اس قصہ میں کہتے ہیں کہ میری نگاہ گورے رنگ کی ایک حسین و جمیل عورت پر بغیر قصداور ارادہ کے پڑگی الخے۔ جب میں گھر واپس لوٹا توایک بڑھیانے کہا کہ میرے آقا

آپ کا چره کالا کیون ہو گیا ؟

اور حدیث میں آیا ہے: (العینان تونیان و ذناهما النظر) دونوں آئکھیں زنا بھی کرتی ہیں اور آئکھیں زنا بھی کرتی ہیں اور آئکھوں کا زنا غیر محرم عورت و مر د کو دیکھنا ہے،اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل ہیر تا بنی فراست سے ان آثار یعنی زنا کے آثار کوناظر کی آئکھوں کے در میان سے دیکھ لیتے ہیں، جب کہ دوسر وں کواس کی خبر تک نہیں ہوتی۔

چنانچہ حضرت انس رضافی میان کرتے ہیں کہ: میں حضرت عثمان بن عفال رضوفی کے پاس آیااور میں نے راستہ میں بلا قصد وارادہ ایک عورت کو دیکھ لیا، تو حضرت عثمان رضوفی نے کہا تم لوگ میرے پاس داخل ہوتے ہواور زنا کے آثار تمہاری آنکھوں سے ٹیکتے ہیں، میں نے کہا عثمان! کیا رسول اللہ کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ حضرت عثمان رضوفی نے جواب دیا، نہیں لیکن یہ نور بھیرت و فراست ہے۔

بنده عرض كرتابك. وهو رضى الله عنه برى من هذه الفرية كبرائة الشمس من اللمس و كبرائة الذئب من دم يوسف عليه السلام

کہ حضرت انس بن مالک رضی ﷺ اس طرح کے بہتان ہے اس طرح بری ہیں جس طرح مرت بوسف علیہ السلام کے خون ہے ہری سورج چھوٹے جانے سے بری ہے اور جس طرح بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کے خون ہے ہری تھا، کیول کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے راستہ میں بلا قصد وارادہ ایک اجنبی عورت کو دیکھا اور رسول اللہ ﷺ کے صحابی جھوٹ نہیں بول سکتے اور پھر ان کو اس طرح کا واقعہ بیان کرنے سے کیا فائدہ جس سے ان کا عیب ظاہر ہو تا ہو؟

اس لئے میرے ہھائی اور میری ہین! ذراغور کروجب صحائی کرسول کی گایہ حال ہے کہ ان
کی آنکھوں میں ذنا کے آثار انظر آرہے ہیں جس نے بلا قصد وارادہ اجنبی عورت کودیکھ لیاتھا، توان مرد
اور عور توں کا کیا حال ہو گاجو اسکولوں ، کا لجوں ، یو نیور سٹیوں اور حکومت کے دفتروں میں مردوں اور
عور توں کے اختلاط کو بہند کرتی ہیں ، تاکہ بے پردہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکیں ، کیااس اختلاط
اور سروس کے وقت مردوں اور عور توں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہوں گی ؟ اور کیاان کی نگاہ ایک
دوسرے پرادادہ یا بغیر ارادہ کے نہ پڑتی ہوگی ؟ اور کیا پھر اس کا اثر آنکھوں میں شیں اتر تا ہوگا اور کیا پھر
دل اس سے متأثر اور خراب نہ ہو تا ہوگا ؟

ہائے افسوس! کہ آج ہمارے محلات، کو ٹھیاں اور بنگلے اور مسجدیں بقعہ نور و فانوس سے آباد ہیں مگر دل اجڑ گئے ہیں کہ نیکی اور بدی کا حساس ختم ہو کررہ گیا ہے اور دل وہ بستی ہے کہ جب یہ

#### مجھے یہ ڈر ہے ول زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

## ایک عجیب وغریب قصه

ہمارے ایک بزرگ اپ ساتھ بیتا ہوا ایک قصہ ساتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ریل گاڑی کے ذریعہ لاہور سے جیکب آباد جارہا تھا، راستہ میں کی اسٹیشن سے ایک صاحب ہو نئی تہذیب کے دریعہ لاہور سے جیکب آباد جارہا تھا، راستہ میں کی اسٹیشن سے ایک صاحب ہو نئی تہذیب اور دریانہ مقد ہوائی، سفید ہوئی سفید ہواب سفید ہواب بہتے ہوئے، میں اپنے مطالعہ میں مشغول تھااور وہ صاحب بار میری طرف نظر اٹھا کر دیکھے جارہے تھے، اچانک میں نے جواس کی طرف و یکھا تو فور آمیر ہے سے خاطب ہو کر کھنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اہل علم اور دین اسلام کے دائی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسلام کے متعلق آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے کما جی بال فرمائے، تو کہنے عاصل کریں؟ میں نے کما جی بال فرمائے، تو کہنے عاصل کریں؟ میں نے کما جی بال فرمائے، تو کہنے حاصل کریں؟ میں نے کما اس بات کی اجازت کیوں نہیں دیتا کہ عور تیں اور مردا کھنے کام کریں اور اکھے تعلیم عاصل کریں؟ میں نے کمائی بال فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے میان تک کہ بات کافی طول پکڑ گئ، آخر میں بخصے وہ میان کے کہ اگر انسان اپنی طبیعت پر کنڑول کرے تو مخلوط تعلیم اور نوکری کے باتی میں بیا حرج ہے؟ باربار طبیعت پر کنٹرول کے جملہ کو وہ صاحب دہراتے رہے، میں نے دل ہی مصداق معلوم ہو تا ہے بینی اس کی اندھا یوں تو سمجھے گا نہیں کیوں کہ سے شخص اللہ تعالی کے اس فرمان کا مصداق معلوم ہو تا ہے بینی اس کی آگر ہائیں کیوں کہ سے شخص اللہ تعالی کے اس فرمان کا مصداق معلوم ہو تا ہے بینی اس کی آگھا اندھی نہیں بیاحہ دل ہی اندھا ہے۔

چنانچہ میں نے اس کے ساتھ عقلی طریقہ اختیار کیا کہ اس سفر میں میرے ساتھ توکری میں لیموں رکھا تھا، میں نے ٹوکری سے لیموں نکالا اور چاقو نکال کر اس کے سامنے ہی چار ٹکڑے کر کے اس کے منہ کے سامنے کیااور کما کہ حلف اٹھا کر بتاؤ کہ میرے لیموں کا ٹنے سے تمہارے منہ میں پانی آیا، میں نے کمااب بتاؤوہ کنٹرول جس کی تونے رٹ نگار کھی تھی اب کیوں نہ تو نے اپنی طبیعت پر کنٹرول کر کے اس کوروک لیا ہوتا، لیموں میرا، چاقو میرا، مجھے صرف کا شخ دکھ کر تیرے منہ میں پانی آگیا، کیوں نہ اپنی طبیعت پر کنٹرول کر کے اس کوروک لیا؟ تو صرف کا شخ دکھ کر تیرے منہ میں پانی آگیا، کیوں نہ اپنی طبیعت پر کنٹرول کر کے اس کوروک لیا؟ تو کہنے کا گا کہ مولانا! جب ترشی ہو تومنہ میں پانی آئی جا تا ہے۔ تومیں نے کہا ہم بھی بھی بھی کہ جب

آئے میں چار ہوں تو فساد پیدا ہو ہی جاتا ہے ، اس لئے اسلام نے منع کیا ہے کہ عورت اور مردا کیٹھے کام کریں ، کیوں کہ ان کا اکٹھے کام کر ہاور پڑھنا باعث فساد ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطال انسان کے اندراس طرح چاتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خوان چاتا ہے ، میری بیدبات من کروہ جیرال ہورہ گیا اور کوئی جواب ندوے سکا۔ کسی نے کیا ہی خوب کیا۔ \*

یوسف کونہ سمجھے کہ حسیس بھی ہیں جوال بھی شائد نرے لیڈر تھے زلیخا کے میاں بھی

الینے ضیر سؤلئے جوم داور عورتیں اکھے کام کرتے یا اکھے پڑھے ہیں وہ ذراا ہے سمیر ٹولیں اور غور کریں کہ آئکھیں چار ہونے سے نساد پیدا ہوتا ہے یا نہیں ؟ مگر افسوس کہ دنیا کی ہوس نے ضمیروں کو مردہ کردیا ہے اور آخرت کو ہملا کے رکھ دیا ہے ، جس سے نیکی اور پر ائی کی پہچان ختم ہو کررہ گئی ہے۔
میری بہن! یاور کھو کہ حجاب لیعنی پر وہ تمہارے لئے عیب نہیں ہے اور نہ قید خانہ ہے بلعہ پر دہ تو آپ کے و قار و حشمت کو چار چاندلگا تا ہے ، بالفرض اگر ججاب اور پر وہ عورت کے لئے ایسی ذیب وزیت ہے جو آپ کے و قار و حشمت کو چار چاندلگا تا ہے ، بالفرض اگر حجاب اور پر دہ عورت کے لئے ایسماندگی یا تنزل یا د نیوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو یہ پسماندگی اور تنزل اس ترقی ہے تو بہت اچھا ہے جس کے حاصل کر لینے کے بعد ذات ، شر مندگی اور آگ کا عذاب ہو تک تا تا تا کہ کا خواب کہا ہے : ( لا نحیو فی لذہ من بعد ہا فار)

شخ مہلبی اور اس کی باندی کانٹر اب پینے اور گانے بچانے کی عادت سے توبیہ کا قصہ

برامکہ کے دور کا یہ قصہ ہے کہ ایک مبلہی نامی مشہور آدمی شریصر وسے اپنی کسی ضرورت

کے لئے کہیں سفر پر گیا، اس کے ہمراہ ایک غلام اور ایک باندی بھی تھی، سفر سے واپسی پر جب
دریائے دجلہ پر پہنچا تو اچانک اس کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جس نے اون کا جبہ پسن رکھا تھا اور
اس کے ہاتھ میں ایک عصابیعی جھڑی اور ایک توشہ دان تھا، اس نوجوان نے ملاح سے کما کہ میں
بصر ہ جانا چاہتا ہوں ، اس لئے آپ مجھے کشتی میں سوار کر لیں اور جو کر ایہ ہود کے لیں ، اسی دوران شخ مہلبی نے اس نوجوان کی حالت و کہی توشخ کو اس نوجوان پر رحم آیا اور شخ نے ملاح سے کما کہ اس نوجوان کو بھی کشتی میں سوار کر لیا ، جب صبح کے کھانے کا وقت ہوا نوجوان کو بھی کشتی میں سوار کر لیا ، جب صبح کے کھانے کا وقت ہوا

﴿ قُل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتَّقٰى ولا تظلمون فتيلا أين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة ۞ (الناء : ١٥٨٥)

ترجمہ: (آپ کہ دیجئے کہ دنیاکا فائدہ تھوڑاہے اور آخرت بہتر ہے پر ہیز گار کے لئے اور تم پرایک دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، جہال کہیں بھی تم ہو گے موت تہیں آپکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔)

نوجوان بہت سریلی آوازوالاتھا، شخ تلاوت سن کروجد میں آگیااور کماکہ میں گواہی دیا ہوں کہ واقعی بے تلاوت قرآن مجیدباندی کے گانے ہے کہیں زیادہ بہتر ہے اور نوجوان سے مخاطب ہو کر کما کہ چھے اور تلاوت سناؤ گے ؟ نوجوان نے کما جی ہاں، پھر اس نوجوان نے سور و کہف کی اس آیات کی تلاوت کی : ﴿وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤ من و من شاء فلیکفر إنا أعتدنا للظالمین ناراً أحاط بھم سرادقھا و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساء تمر تفقا ﴾ (الكف : ٢٩)

ترجمہ: (اور کہہ دیجے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیاہے ، سوجن کا جی چاہے ایمان لے آوے اوجس کا جی چاہے کا فررہے ، بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لئے آگ تیار کرر تھی ہے کہ اس آگ کی قنا تیں ان کو گھیرے ہوں گی اور اگر بیاس سے فریاد کریں گے توایسے پانی سے ان کی فریادرس کی جاوے گی جو پیپ کی طرح ہوگا، مونہوں کو بھون ڈالے گا، کیا ہی بر اپانی ہوگا اور دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہوگا۔)

تلاوت سن کرشخ مہلمی کے دل سے غفات دور ہوگئی۔ چنانچہ اس نے شراب کا مشکیزہ اٹھا کر پھینک دیااور ساری شراب ہے۔ گئی اور سارگی کو توڑ ڈالا اور نوجوان سے مخاطب ، و کر کما : کہ ہمئی! یہ بتلاکہ ششش اور نجات کی بھی کوئی صور ت ہے ؟ نوجوان نے کما : جی ہاں ضرور اور یہ آیت تلاوت کی :

﴿ قُلْ یا عبادی الذین اُسو فوا علی اُنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفو الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحیم ﴿ (انزم: ۵۳)

ترجمہ: (آپ کہ دیجے کہ اے میرے بندوا جنہوں نے کفر وشرک کر کے اپنے اوپر نیاں کی ہیں کہ تم خداتعالی کی رحمت سے نامید مت ہو،بالیقین خداتعالی تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمادے گاوا تعی وہ برا بخش والا، بردی رحمت والا ہے۔) شیخ مہلسی نے چیخیاری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، جب لوگوں نے آگے بردھ کردیکھا توشنج مہلسی موت کا ذائقہ چکھ چکا تھا۔

اس قصہ کے راوی کا کہنا ہے کہ شخ مہلیمی کی موت پر لوگ چینیں مار مار کر رورہے تھے اور میں نے کسی جنازہ میں اتنی کثرت ہے آدی نہیں دیکھے جتنے آدمی شخ مہلیمی کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد شخ مہلیمی کی باندی کی صورت حال ہے ہوگئی کہ اس نے بھی عیش ہوئے۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد شخ مہلیمی کی باندی کی صورت حال ہے ہوگئی کہ اس نے بھی عیش پر سی کی زندگی ترک کر کے بالول ہے ہا ہوا کر بتہ پہن لیااور او پر اون کا موتا جبہ بہن لیااور اس نے اپنا ہے معمول بنالیا کہ وہ دن کوروزہ رکھتی اور رات اللہ کے سامنے نماز وغیر و میں گزار دیتی ، چالیس روز تک سے معمول بنالیا کہ وہ دن کوروزہ رکھتی اور رات اللہ کے سامنے نماز وغیر و میں گزار دیتی ، چالیس روز تک بی معمول رہا ، پھر ایک رات اس نے ہے آیت تلاوت کی :

﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساء ب مرتفقا، ﴿ الكمف ٢٩: )

لو گول نے صبح دیکھا توباندی جان بحق ہو بھی تھی۔ (کتاب التواہین/ص ۲۷۳،۲۷۱)

## امت محدیه کاایک عابد اور آخرت کی فکر

حضرت بزیدالر قاشی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرشبہ کسی عابد کے پاس حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ تمام گھر والے اس کے گر دجع ہیں اور وداس وقت موت وحیات کی کشکش میں آخری سائس لے رہاتھا، اس عابد کی بیے حالت دیکھ کراس کے والد نے روناشر دع کر دیا، عابد نے پوچھالباتی آپ کیول روز ہے ہیں ؟ تو کما کہ بیٹا جی تیری اس حالت کو دیکھ کر اور بیہ سوچ کر کہ آج کے بعد مبر ابیٹا مجھ سے جدا ہو جائے گاور آپ کے بعد میں کینے ذندگی گزاروں گا، اس کے بعد عابد کی والدہ نے روناشر وع کر دیا، تو

اس نے بوچھاکہ میری ای آپ کیوں روتی ہیں؟ تو کمابیٹا تیری جدائی اور تیری موت کے بعد کی وحشت اور گھیر اہم کے کو سوچ کر رور ہی ہوں، پھر عابد کے بیٹے، بیٹیوں اور بیوی نے چیخنا شروع کر دیا، عابد نے بچھاکہ بیٹا آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کما کہ اباجی ہم آپ کے بعد بیتم ہو جا کیں گے ، آج کے بعد اباجی کس کو کمیں گے ، آپی ضرور تیں کیسے بوری کریں گے ؟ کوئی محلہ کا اوکا ہمیں مارے گا تو کس کے یاس شکایت لے کر آویں گے ؟ اور کون جاری مدد کے واسطے آگے بودھے گا ؟

ہوی نے کہا: میرے سر تاج میں تیرے احد ان خوصورت کمروں میں تنہا کیسے زندگی گزار سکوں گی ؟ تمہاری آمد کے انظار میں کہ انجی آتے ہیں، وہ آرہ ہیں، وہ آگے، وہ آتے ہی ہوں گے، ہید کہ کر پوراون گزار لیتی تھی، آپ آجاتے توسارے دن کی تھکان دور ہو جاتی تھی، اب آج کے بعد آپ بھی گھر واپس نہ آئیں گے، اب آپ کی جگہ یہ تھکان اور آہ وزاریال ہمیشہ کے لئے میری رفیق حیات بن جائیں گی، جو مرتے دم تک میرا پیچیانہ چھوڑیں گی، تمہارے بعد میرا کون ہے، جس کہ ساتھ تنہائی میں بیٹھوں گی ؟ اور کون ہے جس کو میں فخرے کہ سکول گی کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ سب کی آہ و کہا اور آہ وزاریال من کر عابد نے کہا: "اقعدونی اقعدونی اقعدونی " جھے بھلاد ہجئے، میرا کون ہے جس کو میرا کون ہے جس کو کہا! تو ان کو خطاب کر کے کہا: "اری کلکم میں ہے کہ نظاہ و بچے، گھر والول نے عابد کو سمارا دے کر بھایا تو ان کو خطاب کر کے کہا: "اری کلکم میں ہے کوئی ایسا میں کہ میری آخرت کی بھی فکر ہو کہ مر نے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، مگرو تکیر کے سوال کا کہا جواب دے سکول گا ؟ اور قبر کے گڑھے میں میرے ساتھ تنہائی میں کیا گزرے گی ؟ بیاس کیے میں ہو ایک گا دور قبر کے گڑھے میں میرے ساتھ تنہائی میں کیا گزرے گی ؟ بیاس کیے کیا جواب دے سکول گا ؟ اگر سانپ یا پھو کل کے سامنا ہوگا تو کس کو مدد کے لئے کیا دول گا ؟ تم میں سے میرا چھٹکارا ہو کہ میری آنے والی زندگی کی کسی کو فکر نہیں ہے، بس اتی بات کی اور ہاتھ یاؤں ڈ ھیلے ہو گئے اور حرح رواز کر گئی۔

زرااس کو جمی س لیجے میرے ہمائی! مرجانے کے بعد تہمارے اور ہمارے حالات کچھ اس طرح باتی رہ جاتے ہیں۔

جلد ہی دنیا تمہمارا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں داخل کروے گی، تمہارے نام کی مثلیں عدالتوں میں داخل و فتر ہوجا کیں گی، احباب وا قرباء چندروز تختجے خوب یاد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھول جا کیں گے، عدی چند روز سوگوار رہے گی، اس کے بعد حالات کی تبدیلیاں اسے تازہ مشاغل میں الجھادیں گی، پنچ بہت یاد کریں گے مگر رفتہ رفتہ ان کے ذہن سے تبدیلیاں اسے تازہ مشاغل میں الجھادیں گی، پنچ بہت یاد کریں گے مگر رفتہ رفتہ ان کے ذہن سے

تسارا نقش محو ہو جائے گا، طوفانِ باد وبارال حسبِ دستور تمہاری قبر کی بلند یول کو ہموار کر کے تمہارا نام صفحہ جستی سے مٹادے گااور نصف صدی گزرنے پراس بات کا باور کرناد شوار ہو گاکہ تم بھی دنیا میں بھی تھے۔

دوسنو! دنیا پیٹے موڑر ہی ہے اور آخرت سامنے آر ہی ہے، تم آخرت کو چاہنے والے ہو، دنیا کے چاہنے والے ہو، دنیا کے چاہنے والے نہ ہو، آج کا دن کام کا ہے، حساب کا نہیں اور کل کا دن حساب کا ہوگا، کام کا نہیں، دین ہے دور آج جس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے شیطان دسمن کو خوش اور رحمان کو ماراض کررہے ہیں، اگراس کی پاداش میں کل ہم سے یہ پوچھ لیا جائے توکیا جو اب ہوگا؟

﴿ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبالاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون (ليس :۲۲،۲۱)

ترجمہ: (اے اولادِ آدم کیا میں نے تم کو تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرناوہ تمہارا صرح دشمن ہے اور میری عبادت کرنا کی سیدھاراستہ ہے اور وہ (شیطان) تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کرچکاہے، سوکیاتم نہیں سبجھتے ہو؟)

کیاان کاکوئی جواب ہارے پاس ہے ؟ بس ہمیں چاہئے کہ مرر دول کے پردوس میں جانے سے میلے امت محمد یہ کے اس عابد جیسی فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرلیس تاکہ پخشش کا بچھ توسامان بن جائے۔

## ایک عجیب واقعه

حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں ایک پچ کے پاس سے گزرا تو ول میں خیال آیار سول اللہ ﷺ پچوں کو بھی سلام کہتے تھے، میں نے بھی اس پچ کو سلام کیا تو مجھے پچ نے جواب دیاوعلیک السلام ورحمة اللّٰدیامالک۔

میں نے کہا: نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ اس نے جواب دیا، نفس نے تخفیے سلام سے منع کیا، عقل نے تخفیے آبادہ کیا، میں نے کہا: تو مٹی سے کیوں کھیلتا ہے؟ کہنے لگا کیوں کہ ہم اس سے پیدا ہوئے، اس میں لوٹنا ہے۔ میں نے کہا: تو بھی رو تا اور بھی ہنتا ہے یہ کیوں؟ کہا جب رب کا عذاب یاد آتا ہے تو رو تا ہوں، جب اس کی رحمت یاد آتی ہے تو ہنتا ہوں۔ میں نے کہا: بیٹا تو تو غیر مکلف ہے تیرا کوئی گناہ نہیں، پھر تو رو تا کیوں ہے؟ کہنے لگا یہ مت کمو میں دیکھتا ہوں کہ میری ای آگ جلانے کے وقت پہلے چھوٹی چھوٹی چھوٹی کھویاں نیچے رکھتی ہیں پھر بڑی ککڑیوں کو آگ گلتی ہے۔ (لہذا اس کو ملح ظار کھو)

## حضرت ابراہیم بن ادھم کے ہاتھ پر نوجوان کی توبہ کا قصہ

بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی حضرت ابر اہیم بن ادھم کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ اے ابواسحاق! میں ایک بہت گہرا آدمی جون ، مجھے کوئی ایس چیز بتلائیں کہ جس سے میرے نفس کو تنبیہ ہواور میرے دل کو گنا ہوں سے رہائی ملے۔انہوں نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ایس ہیں کہ اگر توان پر قادر ہو جائے تو تحجے اللہ تعالی کی نا فرمانی اور دینوی لذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا،اس شخص نے کہا : کہ اے ابداسحاق! فرمائیں وویا نچ چیزیں کون میں ؟

حضرت ابراجیم بن او هم رحمه الله نے فرمایا: پہلی چیزیہ ہے کہ جب تو کسی گناہ کاار اوہ کرے تو پھر الله تعالیٰ کارزق نہ کھا، اس نے عرض کیا کہ حضرت! پھر میں کمال سے کھاؤں ؟ زمین میں سارارزق الله تعالیٰ کا بی پیدا کیا ہوا ہے ، اس پرحضرت ابراہیم بن اوهم رحمہ الله نے فرمایا: که تو بی بتا کہ یہ انچھی بات ہے کہ تواللہ تعالیٰ کارزق بھی کھائے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرے ؟ اس پر اس نے کما کہ نہیں۔

پیراس شخص نے کہا کہ حضرت! دوسری چیز کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا: کہ جب تواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے تو پھر اس کے کسی شہر میں سکونت مت اختیار کر، اس شخص نے کہا کہ یہ تو پہلے ہے بھی مشکل چیز ہے، جب مشرق و مغرب اور جو پچھ اس میں ہے سار اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر میں کہاں رہوں؟ اس پر انہوں نے فرمایا: کہ تو ہی بتا کہ یہ اچھی بات ہے کہ تواللہ تعالیٰ کی نافر مانی بھی کرے اور پھر اس کے شہروں میں بھی رہے؟ اس نے کہا نہیں۔

پھراس شخص نے پوچھا کہ حضرت! تیسری چیز کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم مُن او هم نے فرمایا : کہ جب تو گناہ کرنے کاارادہ کرے تواللہ کارزق بھی کھائے اور اس کے شرول میں بھی رہے پھر کو کی ایس جگہ تلاش کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے نا فرمانی کر تا ہوانہ دیکھ سکے ،اس نے عرض کیا کہ حضرت پھر کو کی ایس نے عرض کیا کہ حضرت بیر کیے ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ تو تمام پوشیدہ چیز وں اور تمام بھیدوں سے واقف ہیں اوروہ ہروقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن او هم نے فرمایا: کہ اے نوجوان پھر تو بی بتلا کہ کیا ہے انجھی بات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کارزق بھی کھائے اور تو اس کے شہر ول میں بھی رہے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرے، حالا نکہ وہ مجھے نافرمانی کرتا ہواد کھے بھی رہا ہو؟اس نے جواب دیا کہ نہیں۔

پھراس شخص نے کہا کہ حضرت! چوتھی کون می چیز ہے؟ حضرت اہر اہیم من ادھم نے فرمایا: کہ جب موت کا فرشتہ آئے اور تیری روح قبض کرنے لگے تواس سے کہ دو کہ ابھی مجھے کچھ

اور مهنت دو تاکه میں تجی توبہ کرلوں اور اچھے عمل کروں ،اس نے عرض کیا کہ حضر ت! فرشتہ تو تہمی بھی میری بید در خواست قبول شیں کرے گااس پر حضر ت ابر اہیم بن او هم نے فرمایا : کہ اے نوجوان! پھر تو غور کر کہ جب تجھے اپنی توبہ کے لئے موت کو مؤخر کرنے کی قدرت نہیں اور تو جانتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو پھر تجھے ذرہ بھر مهلت شیں مل سکے گی تو پھر تیری خلاصی کی کیا صورت ہو سکتی ہے ؟

پھر اس شخص نے کہا کہ حضرت! پانچویں چیز کون کی ہے ؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا: کہ جب قیامت کے روز عذاب کے فرشتہ آئیں اور تھے جہنم میں لے جانے لگیں تو تو انکار کر دے کہ میں جہنم میں نہیں جاول گا، اس شخص نے کہا کہ حضرت! عذاب کے فرشتے بھلا جھے کیے چھوڑیں گے ؟ اور میرے ان کے سامنے انکار کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے ؟ حضرت ابراہیم بن او ھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو فرمایا: اے نوجوان! اب تو ہی فیصلہ کر لے کہ جب صورت حال الی خطر ناک ہے، تو پھر نجات کیے ہو سکتی ہے ؟ اس نوجوان نے عرض کیا کہ حضرت! ہس ہس آپ کی ضعت میر کی اصلاح کے لئے کافی ہے، میں اب اللہ تعالی سے توبہ واستغفار کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت ابراہیم بن او ھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آگیا اور وہ اس دنیا فانی ہے رخصت ہو گیا۔ (از کتاب التوابین لائن قدامہ)

## جوانوں کے تفن بازار میں بِک رہے ہیں

اور کسی نے کیاخوب کہاہے:

(تزود من التقوى فإنك لاتدرى إذا جَن ليل هل تعيش إلى الفجر

تقوی، پر ہیز گاری اور خوفِ خداکا توشہ لے لو ،اس لئے کہ جبرات چھاجائے گی تو معلوم نہیں کہ تہیں صبح نصیب بھی ہو گی یا نہیں ؟

كم من فتي أمسى وأصبح ضاحكاً وقد نُسجت أكفانه وهو لا يدري

کتنے خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان صبح اور شام ہنتے اور کھیلتے ہوئے گزارتے ہیں اور عال سہ ہے کہ ان نوجوانوں کے کفن تیار ہو کربازاروں میں فروخت ہورہے ہیں مگر ان کو اس بات کی خبر تک نہیں ہے۔

وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضتُ أرواحهم ليلة القدر

اور کنٹی ولہنیں الین بیں کہ ان کوان کے دولہوں کے واسطے سجایا جاتا ہے اور اوھر لیلۃ انقدر میں اللہ تعالیٰ کے بال بیہ فیصلہ لکھ دیا گیاہے کہ اے دلہن جی کی حالت میں وبوچ لیا جائے گا۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دولماد نسن کولے کر گھر آرہا ہو تاہے کہ ایک یادونوں ہی حادث کا شکار ہو جاتے ہیں اور موت کی آغوش میں جاچکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دولما اور دلمن کی ساگ کی یہ رات سوگ کی رات من جاتی ہے اور بجائے اس کے کہ دلمن کے عزیز رشتہ دار اس کو دیکھنے کے لئے آئیں، منکر اور نکیر دو فرشتے قبر میں اس سے حساب کے لئے آجاتے ہیں اور بعض دفعہ ولیمہ کا دن سوگ کا دن نہ جاتا ہے۔ اس واقعہ کی تصدیق کے لئے اخبار کا پیس ما حظہ فرما کیں۔

## بس کی مگرسے کار میں سوار دلہن سمیت پانچ افراد جال بحق

#### وولمااوراس کادوست شدیدزخی، ایمن کی تکرے کار قلبازیاں کھاتے ہوے دور عاگری

مظفر آباد (نامہ زگار) باراتیوں کی کار اور میافر ہم کے ور میان ہولناک تصادم کے نتیجے ہیں دلسن ہمیت یا کچے افراد جال بھق اور دولہا ، دولہا کا باب عبدالرزاق چیزمین یونین کونسل کیک نمبر ۱۸ وی اے اور اس کا ووست شدید زخمی مو طحتے ، انہیں سرور شہید ہیتال میں ان کی اہلیہ اور ایک ہیٹی اور ولمن کے ساتھو آنے والی ایک خاتون شامل ہیں ، یہ انسو سناک حادیثہ سے پیر تمن عج میانوالی دوؤیر اؤہ محمد والا کے قریب پیش آیا۔ تفسیات کے مطالق عبدالرزاق ایے ہیے کی شاد ئ کر کے بارات لے کرواپس گھر چک نمبر ۱۸ آر باتھا کہ اڈہ محمہ والا کے نزدیک کراچی سے پنڈی جانے والی ایک مسافر ہم بے قابو ہو کر کار ہے تکر اگئی جس کے متبے میں کار قلامازی کھاتی ہو ٹی دور جاگری اور نئی نویلی ولهن اور و گیر چار افرو جال بحق ہو گئے، وولها اور اس کے ووست کوشدیدر خی حالت میں ہیتال داخل کر دیا ممیاہے۔ یولیس نے مقدمہ درج كر ليا ہے، جب كه بس كا ذرائيور فرار مونے ميں كامياب مو كيا ہے، پولیس نے زیر دفعہ ۳۲۰ قصاص دریت مقد مہ درج کر کے بس قیفہ میں لے . لی ہے۔ حادثہ کی اطلاع ستے ہی ڈیٹی کمشنر شاہد اللہ بیگ اور ایس کی چوہدری گل اسغر فوری طور پر جائے حادث یر بھنے گئے، آخری اطلاعات کے مطابق لاشیں یوسٹ مارنم کے بعد ور ٹاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔

#### دریائے سندھ میں کشتی الیٹ گئی دولیاد کهن سمیت ۸ افراد بلاک

فہر کی (این این آئی)
دریائے سندھ میں برات لے کر آنے والی
کشتی الت جانے ہے ۸ افراد بلاک
ہونے والوں میں دولما
ولمین، ۳ پچاور ۳ عور تیں شامل ہیں۔
اطاعات کے مطابق دریائے سندھ کے
پکے کے عانی نے دل والا کے قریب ایک
بارات دریا بار کر کے کندھ کوٹ کے
بارات دسمن کے کروائیس آربی تھی جوب

جی ہاں میں زندگی ہے جس پر ہم ناز کررہے ہیں او لیے لیے پلان اور منصوبے تیار کررہے ہیں، اجی زندگی کیاہے، پانی کا ایک بلبلہ جو ہوا کے ایک ہی جھو کئے سے غائب ہو جاتا ہے، کسی نے کیا خوب کماہے:

آدی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہال ایک مئی کا مکال ایک مئی کا مکال خون کا جس میں گارا بنایا این جس میں ہڈیال چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسال موت کی پرزور آندھی جس دم آکے تکرائے گی میں من وث کر پھر خاک میں مل جائے گی و کم من صغار پرتجی طول عمرهم وقد أدخلت اجسادهم ظلمة القبر

کتنے نتھے منے بیٹے جن کی لمبی لمبی زندگیوں کی امیدیں باند تھی جاتیں ہیں کہ میر ابیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پا کلٹ بنے گا، وزیر یاامیر بنے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کے دل کا پھول کھلنے سے پہلے ہی مر جھاجائے گااور چند دن ہی و نیامیں رہے گا، پھر تم خود ہی اس کواپنے ہاتھوں سے قبر کے اندھیروں کے سپر دکر کے چلے آؤگے اور تمام امیدیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔

وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر

اور کتنے ہمارا ہے ہیں جو ساری زندگی بستر پر ہی پڑے رہتے ہیں، بے چارہ زندگی سے اکتا کر موت کی دعائیں کرتا ہے، گر موت آتی ہی نہیں، موت اور زندگی کی محشمکش میں پڑادوسرول کے لئے وبال جان بنا ہوا ہے، گھر والے بھی اس کی موت کی دعائیں کرتے ہیں، گر قبول نہیں ہو تیں۔ کوئی خوش قسمت ہماری کی حالت میں اس کی خدمت کرنے کو غنیمت سمجھ رہا ہے اور کوئی برقسمت اس خدمت کووبال جان سمجھ رہا ہے۔

میرے بھائی! کیا یہ سب پچھ حقیقت نہیں ہے؟ اور کیا یہ تمام واقعات مذکورہ ہارے بھا گھروں میں پیش نہیں آتے، اچھا تو پجر ہم نے آج تک الن حالات سے کیا سبق سیکھا ہے اور کیا ہم نے اپنے رو محصر ب کوراضی کرنے کی کوشش کی ؟ یاوہی اک چال بے ڈھٹلی جو پہلے تھی سواب بھی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿اقتوب للناس حسابھم و هم فی غفلۂ معرضون ﴿ (انبیاء: ۱) ترجمہ: (لوگوں کا وقت حساب نزویک آپنچا ہے اور وہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہیں اور

اعراض کئے ہوئے ہیں۔)

شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ،اے لوگوں اس سے پہلے پہلے کچھ کر لوکہ لوگ کہیں کہ وہ بھی گیا۔

امام شافعی رحمة الله علیہ ہے کی نے بوجھا؟ کہ حضرت آپ تو ابھی نوجوان ہیں پھر ہمیشہ ہاتھ میں لا تھی کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا: (لأذكر أنی مسافر من الدنیا إلی الآخرة ) کہ لا تھی اس لئے رکھتا ہوں تاکہ جھے یادر ہے کہ میں دنیا ہے آخرت کی طرف سفر کررہا ہوں، پرانے لوگ سفر کے دوران اپنہا تھ میں لا تھی وغیر ہ رکھنے کے عادی تھے، توامام شافعی رحمہ اللہ ہاتھ میں لا تھی اس غرض ہے رکھتے تاکہ جھے یادر ہے کہ میں اس دنیا میں چند دن کا مسافر ہوں، للذا جھے اپنی منزل مقصود کی تیاری میں گے رہنا جا ہے۔

ہمیں بھی چاہئے کہ آنے والے کل کی تیاری میں لگے رہیں ، جمال پوری زندگی اور خصوصاً جوانی اور ذرہ کا حساب و کتاب دینا ہے۔





## اللہ تعالیٰ کی وسعت رحت کے بیان میں راور اس شخص کے بیان میں جس کی موت کلمئہ تو حید پر آئی

#### الله تعالی کی چار عجیب و غریب رحمتیں

امام قرطی رحمہ اللہ نے اپن تغییر احکام انقر آن سورۃ توبدکی آیت نمبر ۱۱۸ ﴿ ثم تاب علیهم لیتوبوا إن الله هو التواب الوحیم ۞ کی تغییر میں ذکر کیا ہے کہ او زیر رحمۃ اللہ علیہ نے کما ہے کہ میں نے چار چیزوں میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غلط پایا، میر اخیال تھا کہ ان چار چیزوں کی ابتداء میر کی طرف ہے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعد سے بر بال ہو جاتے ہیں، گر میر ایہ خیال بالکل ہی غلط ثابت ہوا۔

- میراخیال بیہ ہے تھا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے مجت کرتا ہوں، گر کیاد یکھا ہوں کہ وہ میر ہے۔ محبت کرتا ہوں، گر کیاد یکھا ہوں کہ وہ میرے ہے محبت کرنے میں پہل کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بنے فرمایا: ﴿ يحبهم و يحبونه ﴾ (المائدہ: ۵۴) کہ پہلے (وہ لیمن اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں پھروہ (مندے) اللہ ہے محبت کرتے ہیں پھروہ (مندے) اللہ ہے محبت کرتے ہیں۔
- وہ میراخیال یہ تھا کہ پہلے میں اللہ تعالی سے راضی ہوتا ہوں گر کیاد کھتا ہوں کہ وہ میر سے سے خوش اور راضی ہوئے میں پہل کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا : ﴿ رضى الله عنهم و رضوا عنه ﴾ (المائدہ: ١١٩)
- کے میر اخیال یہ تھا کہ میں اللہ کویاد کر تا ہوں (اور یہ بہت ہی عظیم کام ہے مگر کیاد کھتا ہوں کہ وہ مجھ کویاد فرماتے ہیں اور ان کایاد کر تامیر ہے یاد کرنے ہے عظیم ترہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ﴿ وَلَمْدُ كُو اللهُ الْحَبُو ﴾ (العنكبوت : ۵ سم) اور اللہ تعالیٰ کی یاد عظیم ترہے۔
- ﴿ اور میراخیال یہ تھاکہ میں توبہ کر تاہول پھراللہ تعالیٰ مجھ پر مهر بان ہو جاتے ہیں مگر کیاد کیتا ہول کہ وہ تو میرے توبہ کرنے ہے پہلے ہی مجھ پر مهر بان ہو چکے ہیں کہ میراہندہ توبہ کر لے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ﴿ ثم تاب علیہم لیتو بوا ﴾ پھراللہ تعالیٰ ان پر مهر بان ہوا تاکہ وہ توبہ کرلیں۔(التوبہ: ۱۱۸)

### وسعت باری اور اس کے نرالے انداز

الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ ورحمتی وسعت کل شنی ﴾ ترجمہ: میری رحمت ہر چیز کو عام ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ الله علیہ نے اس آیت مبار کہ کی تفیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ الله تعالی کی رحمت بہت ہی وسیع اور عام ہے اس طرح ایک دوسری آیت ہے جس معلوم ہو تا ہے کہ الله تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع اور عام ہے اس طرح ایک دوسری آیت ہوئے فرمایا ہے میں الله تعالیٰ نے حاملین عرض اور عرش کے گرواگر دفرشنوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ یوں بارگا و اللی میں عرض کرتے ہیں: ﴿ ربنا وسعت کل شنی رحمة و علماً ﴾ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہرشے کوشائل ہے۔

امام احمد نے ابن عبداللہ البجلی رہے افکا کیا ہے کہ ایک وفعہ ایک بدوی آیا اور اونٹ کو بھایا پھراس کوباندھا، اس کے بعدر سول اللہ کے پیچے نمازاداکی، جب نمازے فارغ ہوا تواپ اونٹ کو بھایا پھراس کوباندھا، اس کے بعدر سول اللہ بھی پر اور محمہ پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ رحمت میں کی اور کو شریک نہ کر''نی کریم کی نے حاضرین ہے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ شخص زیادہ گر اہ ہے یااس کا اونٹ ؟ کیا تم نے نا نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے ؟ حاضرین نے عرض کیا کہ کھوں نہیں یارسول اللہ کہ اس نے ساہے ، آپ کے نا فرمایا : کہ اس نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کردیا، بے شک اللہ تعالی نے رحمت کے سوچھے پیدا فرمائے ہیں، ایک حصہ رحمت کا دنیا میں نازل فرمایا ہے ، ای کی وجہ ہے جن وانس اور جانور وغیرہ تمام مخلوق آئیں میں مجت والفت کا محاملہ کرتے ہیں اور دمت کے نانوے حصے اپنیاس رکھے ہیں، اب تم ہی بتلاؤ کہ یہ شخص زیادہ گر اہ ہے یاس کا اونٹ ؟

اور ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے وہ موس شخص بھی جنت میں ضرور واخل ہوگا جس کواس کے گنا ہوں کی وجہ سے جہنم جلاڈالے گی۔ اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، حقیقت بیہ کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسی وسعت مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے کہ البیس تعین بھی گرون اٹھا کرد کھے گا اس امید پر کہ شاید اس کو بھی مغفرت کا بھی حصہ مل جائے۔ (ھلاا حدیث غویب جدا کما فی التفسیر لابن کثیر)

 مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے جن کے گناہ بپاڑوں کی مانند ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرماکر انہی گناہوں کو یہو دونصار کی پر ڈال دیں گے۔

ایک حدیث میں حضرت ابوہ ریرہ ریون کے لیے نہ مروی ہے کہ ہر شخص کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہواور ایک جنم میں ، جب مومن کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے تواس کے ساتھ کا فرکو جنم میں ڈال دیں گے کیوں کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہے اور اللہ کی طرف سے مومن کو کما جائے گاکہ یہ تیری آگ سے خلاصی کابد لہ ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے لئے بہت بردی بیشارت ہے ، کما جائے گاکہ یہ تیری آگ سے خلاصی کابد لہ ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے لئے بہت بردی بیشارت میں عبد العزیز اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیجانے فرمایا : کہ اس حدیث میں مسلمانوں کے لئے سب سے ذیادہ امیدر حمت ہے کیوں کہ اس میں صراحۃ فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کا جہنم سے خلاصی کے لئے فدیہ ہوگا۔

علیم السلام اور فرشتوں اور اولیاء کرام سے کہا جائے گا: "جس مومن کوتم پیچانے ہوائی کو جہنم سے علیم السلام اور فرشتوں اور اولیاء کرام سے کہا جائے گا: "جس مومن کوتم پیچانے ہوائی کو جہنم سے نکال لو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کے چروں کو جلائے۔ چنانچہ ان کی سفارش پر بہت سے لوگ جہنم سے نکل آئیں گے جب کہ آگ نے ان میں سے بعض کو نصف پیڈلی تک اور بعض کو گھٹنوں تک پکڑلیا ہوگا۔

اور حضرت ابو سعید خدری رضایت بید روایت بیان کرتے وقت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں میری اس حدیث کے روایت کرنے پراعتبار نہیں تو قر آن مجیدی بیہ آبت پڑھ لو: ﴿إِن الله لا يظلم مشقال ذرة و إِن تك حسنة يضاعِفها ﴾ (النساء: ۴٠) (لعنی الله تعالی ذره بحر کسی پر ظلم نہیں مشقال ذرة و إِن تك حسنة يضاعِفها ﴾ (النساء: ۴٠) (لعنی الله تعالی ذره بحر کسی پر ظلم نہیں کرے گااور کسی کی ایک نیکی ہوگی ہوگی اس کے بعد الله تعالی فرمائیں گے کہ فر شتوں نے سفارش کرلی اور مومنوں نے سفارش کرلی اور اب الله تعالی فرمائیں ارتم الرحمن کے سواکوئی ہاتی نہیں رہا۔ پھر الله تعالی جنم ہے ایک مٹھی بھریں گے، (جو الله کی شان کے لائق ہے) اور جنم ہے ایسے بہت سے لوگوں کو ذکال لیس گے، جنموں نے دندگی بھر جھی کوئی بھلائی کا عمل کیا بھی نہیں ہوگاہ روہ جنم کی آگ کی وجہ ہے کو کلہ ہو چکے ہوں گے۔ الله تعالی ان کو جنت کی ایک نہر میں جس کو نہر الحیاۃ کہا جاتا ہے ڈال دیں گے ،وہ نہر میں اس طرح آگیں گے جس طرح سیاب کے کو ژاکر کٹ میں دانہ آگاہے، چنانچہ اس نہر میں صاف وشفاف موتی کی طرح ہو کر مطلب کے بان کی گر دنوں میں آزادی کی مہر ہوگی، جنتی ان کواس مہڑ سے بہچان لیس گے کہ میدالله کی کہ میالله کی کہ میالله کی کا میں ہوگی، جنتی ان کواس مہڑ سے بہتی ان کی گر دنوں میں آزادی کی مہر ہوگی، جنتی ان کواس مہڑ سے بہتیان لیس گے کہ میدالله کر یہ ہے آزاد کر دولوگ ہیں، جن کو الله نے بغیر کی نیک عمل کے جنت میں داخل کیا تھا

پھراللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے چلو! جنت میں داخل ہو جاؤاور جو بھی نعتیں تم دیکھووہ سبتہاری ہیں۔
وہ عرض کریں گے ، اے ہمارے پروردگار! آپ نے تو ہمیں اتنا عنایت فرمایا ہے کہ اتنا تو شاید آپ نے کسی کو بھی عنایت نمیں فرمایا ہوگا ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے لئے میرے پاس اس سے بھی افضل نعت ہے ، وہ عرض کریں گے کہ ہمارے پرور دگار! وہ کون سی نعمت ہے جوان تمام نعمتوں سے بھی افضل ہے ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ میراتم سے راضی ہونا ہے کہ آج کے بعد میں تم نعمت ہوں گار اوہ کون سی نعمت کے بعد میں تم عنداب الناد کی آراض نہیں ہوں گا۔ ﴿اللهم إنا نسئلك رضاك و الدینة و نعو ذبك من غضبك و من عذاب الناد کی آمین (از مترجم)

حفرت انس بن مالک کی حدیث میں یکے بعد دیگرے فرشتوں ، انبیاء علیہم السلام وغیر ہم کی شفاعت کا ذکر ہے اور اس میں یہ ہمی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز اللہ کے دربار میں عرض کروں گا: اے میرے رب! مجھے ہر اس شخص کو جہنم سے نکالنے کی اجازت دیجئے جس نے بھی لاالہ الااللہ کما ہے۔

الله رب العزت فرمائيں گے ميري عزت كى قتم، ميرے جلال كى قتم اور ميرى عظمت و كبريائى كى قتم ميں ضروربالضروراس شخص كو جهنم ہے نكالول گا جس نے لااله الاالله كهاہے۔ مسلم كى روايت ميں يہ بھى ہے كہ لااله الاالله كئے والے كو جهنم ہے نكالنا آپ كا كام نہيں بليمه اس كوميں خود جهنم ہے نكالول گا۔

اورامام ابو عبداللہ محدین محدین محد الحنلی نے اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اس کی دحمت ہرشی کو عام ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے او پر دحمت کو لازم کر لیا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری دحمت میرے غصہ سے برط تھی ہوئی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میری دحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی دحمت کا گھر ہے اور جہنم اللہ کے غصہ کا ٹھکانا ہے۔

ند کورہ احادیث سے ثابت ہو تاہے کہ آخرت میں جنت کے لئے مزیدہ ہیں پر کوئی مخلوق پیدا کی جائے گیاہ دوہ لوگ بھی جو جہنم میں پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے داخل ہوئے تھے بھر جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گااور والدین کے نیک اعمال کی برکت سے اولاد کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا اور یہ بھی ثابت ہو تاہے کہ جنت میں ایسے لوگ بھی داخل کر دیئے جائیں گے جہنوں نے زندگی ہھر اور یہ بھی ثابت ہو تاہے کہ کسی شخص کو بغیر اس کے گناہوں کے بلاوجہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ، یمان تک کہ بعض مفسرین نے فرعون کے غرق ہونے کے قرق ہونے کے قصہ میں بیہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ اے محمد الگر آپ مجھے دیکھتے جب کہ میں فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونس رہا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں فرعون کوئی ایسا کلمہ نہ کہہ دے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آجائے۔

یہ کتنی قابلِ غوربات ہے کہ حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سر دار ہیں ان کو اللہ کریم کی وسعت رحمت کا کتناعلم ہے اس وجہ ہے انہوں نے فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونسی تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے کچھ حصہ نہ پاسکے ، حالا نکہ فرعون اس در جہ اللہ تعالی کا سرش و نا فرمان تھا کہ اللہ معبود حقیقی کے برابر خدائی کا و عویٰ کر بیٹھا، بلیحہ یہاں تک بک دیا کہ صرف تمہارا رہ ہی نہیں بلیحہ رب اعلیٰ ہوں۔

جیب وغریب تصنی را تم الحروف عرض کرتاہے کہ قارون کا قصہ جس کوعلامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فے در المنشورج ۵ /ص ۱۳۸ میں نقل کیاہے فرعون کے مذکورہ قصہ سے بھی زیادہ عجیب ہے، جس سے اللہ کریم کی بے حدو صاب رحمت کا پیۃ چلتاہے۔

علامه سيوطي رحمة الله عليه نے قارون كا قصد يول بيان كيا ہے كه قارون كوالله تعالى نے مال ودولت کے بہت خزانے عنایت فرمائے تھے یمال تک کہ اس نے اپنے محل کابردا گیٹ سونے کا بنایا ہوا تھااورا بے تمام محل کاسونے کے مکرول کے ساتھ جڑاؤ کیا ہوا تھااور سر دارانِ بنبی اسوائیل کیاس کے پاس عبج وشام آمدور فت رہتی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سخت ترین دستمن تھا،وہ اینے نفس امارہ کا مراہوا اپنی بد بختی کی وجہ سے اس درجہ گراہی تک پہنچ گیا کہ اس نے بنی اسوائیل کی ا یک بردی حسین و جمیل اور فاحشه عورت کی طرف پیغام جھیجا که میں تجھے بہت سامال درولت رول گااور میں تیرابہت اعزاز واکرام کرول گاحتیٰ کہ میں تھیے اپنی ہوی بنالوں گا، بشر طیکہ تویہ کام کرے کہ جب سر داران بنی اسرائیل میری مجلس میں موجود ہول تو تواس وقت میرے یاس آگر کھری مجلس میں بھے سے رہے کہ کہ اے قارون! کیا تو موسیٰ کو میرے ساتھ براکام کرنے سے نہیں روک سکتا؟ اس عورت نے قارون سے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا، جب قارون کے پاس سر داران بنی اسوائیل آئے اور لوگول کا مجمع لگ گیا، تو قارون نے اس عورت کوبلالیا، جب وہ عورت مجمع کے سامنے کھڑی ہوئی تواسی وفت اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل کو پھیر دیااور اس کواللہ تعالیٰ نے توبہ کی تو فیق دے دی، چنانچہ اس عورت نے پہلے تو یہ کہا کہ میں آج کے دن اللہ سے توبہ کروں یہ میرے لئے افضل ہے اس بات سے کہ میں اللہ کی و شمنی میں جھوٹ ہولوں اور اللہ کے رسول سے اپناایمانی رشتہ توڑلوں ، پھر کما کہ حقیقت سے کہ قارون نے میری طرف پیغام بھیجا تھا کہ میں تخفے بہت سامال ودولت دول

گاور میں تیرابہت اعزاز واکرام کرول گاحتیٰ کہ تجھے اپنی ہوی ہالوں گاس شرط پر کہ تو یہ کام کرے کہ جب سر ادارانِ بنی اسو انسل میری مجلس میں موجود ہوں تو تؤاس وقت میرے پاس آکر ہھری مجلس میں مجھ سے یہ کہ کہ اے قارون! کیا تو موگ کو میرے ساتھ براکام کرنے سے نہیں روک سکتا؟ میں پھرسے کہتی ہول کہ میں آج کے دن اللہ سے توبہ کرول یہ میرے لئے افضل ہے اس بات سکتا؟ میں اللہ کی د شخی میں جھوٹ یو لول اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے اپناایمانی رشتہ توڑ لوں۔ سے کہ میں اللہ کی د شخی میں جھوٹ یو لول اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے اپناایمانی رشتہ توڑ لوں۔ قارون نے اس عورت کا یہ بیان من کر اپناس نے جھکالیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب س کی ہلاکت بھینی ہے، او ھریہ قصہ لوگوں میں مشہور ہوگیا حتیٰ کہ اس قصہ کی حضر سے موئی علیہ السلام کو بھی خبر ہوگئ۔ حضر سے موسیٰ علیہ السلام ہوئی جال طبیعت والے تھے، جب یہ خبر حضر سے موسیٰ علیہ السلام تک پینچی تو انہوں نے وضو کیا اور اللہ کے حضور نماز اداکی اور سجدہ میں پڑ کر اللہ کے سامنے خوب روئے اور بارگا و اللی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! قارون میر ادشن ہے وہ ہمیشہ میری ایز ارسانی میں کوئی کسرنہ اٹھار کھی۔ بارگا و اللی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! قارون میر ادشن ہے وہ ہمیشہ میری ایز ارسانی میں کوئی کسرنہ اٹھار کھی۔

اب نومت یمال تک چنچ گنی که اس نے سرِ عام میری رسوائی کا منصوبه بنایا، اے رب! مجھے قارون پر قدرت دے دے ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے موئی کے پاس وی آئی کہ مویٰ! زمین کو توجو بھی تھم وے گازمین تیری اطاعت کرے گی۔ چنانچہ حضرت موٹ علیہ السلام قارون کے پاس آئے، قارون نے جب حضرت مو کیٰ کو غصہ کی حالت میں دیکھا تو کھااے موی! مجھے پر رحم کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو تھم دیا کہ اے زمین! قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑلے، قارون کے گھرنے حرکت کی اور قارون اور اس کے ساتھی زمین میں دھنس گئے ، ان کے یاؤں زمین میں دھنس گئے اواس کا گھر بھی اس قدر زمین میں دھنس گیا، قارون نے پھر کہا: اے مویٰ! مجھ پر رحم کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا : اے زمین!ان کو پکڑلے ، قارون کے گھرنے حرکت کی اور قارون اور اس کے ساتھی زمین میں گھٹنوں تک دھنس گئے اور اس کا گھر بھی اسی قدر زمین میں د ھنس گیا، قارون مسلسل میں کہتارہا کہ اے موکی! مجھ پررحم کراور حضرت موی علیہ السلام زمین کو يى تھم ديتے رہے كہ ان كو بكڑلے۔ چنانچہ قارون اور اس كے ساتھى ناف تك زمين ميں د ھنس گئے اوراس کا گھر بھی اس قدر زمین میں و صنس گیا۔ پھر قارون میں کہتار ہاکہ اے موسیٰ! مجھ پر رحم کر اور حضرت موی علیہ السلام بھی زمین کو بھی حکم دیتے رہے کہ ان کو پکڑ لے بالآخر قارون اور اس کے ساتھی بمع گھر سب کے سب زمین میں بالکل و حفنس گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضر ت مو یٰ سے فرمایا: اے موکیٰ! توکس قدر سخت دل ہے میری عزت کی قشم اگر قارون تیری جگہ مجھے پیار تا تومیں

اس پررخم کردیتا۔

حضرت عکرمہ دیوں کی روایت ہے کہ جب قارون زمین میں دھنس رہاتھااور حضرت موی علیہ السلام اس کے قریب تھے تو قارون نے حضرت موی علیہ السلام اس کے قریب تھے تو قارون نے حضرت موسی علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہ دیااور نہ اس کے میرے لئے رحم کی وعاکر دے ، حضرت موسی علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہ دیااور نہ اس کے لئے دعاکی حتی کہ وہ زمین میں بالکل دھنس گیا، تواللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کی طرف وحی مجھے اے موسی نے تھے ہے مدوطلب کی اور تو نے اس کی مدونہ کی ، میری عزت کی قشم ، میرے جلال کی قشم ؛اگروہ مجھے صرف یہ کہ دیتا ہے میرے رب! تو میں ضرور اس پر رحم کرتا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھم دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرے جووہ قارون کے بارے میں اس کو تھم کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے باس گئے توزمین سے کہا کہ میر اکہامان ، زمین نے قارون کو گھٹوں تک پکڑلیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے زمین میر اتھم مان ، توزمین نے اس کو ببیٹ تک پکڑلیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اے موسیٰ! تیرادل کس قدر سخت ہے ، میری عزت کی قتم میرے جلال کی قتم! مجھ سے مدد طلب کرتا تو میں اس کی ضرور مدد کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ اللی میں عرض کیا ہے میرے پروردگار! یہ میں نے اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر نہیں کیا بلے چو تکہ وہ تیراد شمن عراس کے یہ سب تیری رضائے لئے کیا ہے۔ (اللہ والمنثور للسیوطی)

## لااله الاالله محدر سول الله ایک انمول دولت ہے

الم ابوعبداللہ محمر بن محمد بن محمد بن محمد اللہ نے اپنی کتاب "تسلیۃ اہل المصائب" صفحہ ۲۳۵ میں کما ہے کہ یہ جانا بھی ضروری ہے کہ اہل السنة والجماعة سلف اور خلف سب کا یمی فد ہب ہے کہ جس شخص کی موت تو حد کے عقیدہ پر آئی وہ بھر حال قطعی طور پر جنت میں ضرور داخل ہوگا، آگر مرنے والا تمام گناہوں صغیرہ بیرہ ہے محفوظ رہا جیسے نابالغ بچہ یاوہ شخص جو بلوغ کے ساتھ ہی ویوانہ ہو گیایا کمی گناہ گار شخص نے کفر وشر ک وغیر و گناہوں سے ایسی بچی توبہ کر لی کہ پھر اس نے توبہ کہ بی گناہ گار شخص نے کفر وشر ک وغیر و گناہوں سے ایسی بچی توبہ کر لی کہ پھر اس نے توبہ کے بعد کوئی گناہ نہ کیایا کوئی ایساخوش قسمت آدمی جو شروع بلوغ سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیااور اللہ تعالیٰ کی کوئی نافر مانی نہ کی ، توبہ سب کے سب بغیر جہنم میں واخل ہو گابتہ جہنم پر ان کا گزر ہو گااور یہ گزر نے کا مسئلہ اختلافی ہے گر صحیح بہی جنت میں واخل ہو جا تیں گی البتہ جہنم پر ان کا گزر ہو گااور یہ گزر نے کا مسئلہ اختلافی ہے گر صحیح بہی جان شاء اللہ۔

جمن کے بیعت ماہ حضوات قائل بین کہ آران اٹھے ماں دوروں سراہ جنٹم ہے لیا کے اور اگر افزائد کار حض مر کارا ان بودہ اللہ تعالیٰ ہیں جنم کی گر تی اور موروں سے تحفوظ فرائے اور اگر افزائد کار فض مر کہا ایک کے کوئی کناہ صادرہ کیا بودرائی گاناہ سے آب ان کی دکی قائل کا معابلہ اللہ تحافی کی جنٹ ہی سے با اگر اللہ تعالیٰ چاہیں قویدر کا موادوں یا جنگی مواد دیا ان کی مرحمی بودرائی کی جوزئی مارائی کی جس نے اور اللہ بھی تعالیٰ مواد کے بالہ مواد کے بالہ مواد کہ بالہ مواد کے بالہ مواد کی داخل فراد کی بیر مال ایک اور جد ہی سے اللہ اللہ کی بیر مواد کی گئی ہے جس کا کر گئی مواد دیا گرائی مواد کے بدل اور اس کی ساتھ کے بالہ مواد کی گئی ہے جس کا کوئی کاروروں کے بدل اور اس کی ساتھ کے بالہ کار کاروروں کی گئی ہے کہ کہ کار کاروروں کی گئی ہے کہ کار کاروروں کے دیا گئی کاروروں کے دورائی کاروروں کے دارائی کی جدا کہ کی کہ کاروروں کے دیا گئی کار کاروروں کے دیا گئی کاروروں کیا گئی کہ اس کے کاروروں کے دیا گئی کہ کی کاروروں کے دیا گئی کہ کہ کاروروں کے دیا گئی کہ کہ کہ کاروروں کے دیا گئی کہ کہ کہ کہ کی کہ کاروروں کے دیا گئی کی کہ کہ کاروروں کی کاروروں کے دیا گئی کہ کہ کہ کہ کہ کاروروں کی کوئی کی کہ کہ کوئی کاروروں کی کہ کہ کہ کی کاروروں کی کوئی کی کوئی کوئی کی کھرور کیا گئی کہ کہ کوئی کی کہ کی کوئی کی کاروروں کی کھرور کیا کہ کاروروں کیا کہ کی کوئی کی کوئی کی کھروروں کی کوئی کی کھروروں کی کھروروں کی کوئی کوئی کی کھروروں کی کھروروں کی کھروروں کیا کہ کوئی کی کھروروں کے کھروروں کی کھروروں ک

ام فودی در راف نے فریال قاند کروہ قرآن اور دیے کا واقع خصوص علیدت ہے اور اس پر خاد اش المدین الجندان الاندائی ہے اس لئے تھی بات ہے کر تیک کا ل موسمان اواق ی بہت میں واقع ہو گاہ رکنا کا دعوش کا مطالہ اللہ تعالیٰ کی مشین پر جوالی اگر اللہ تعالیٰ جائے ہے ۔ افضال دکرائے ہے ہی سب کنا و مطالہ فراندے اور اگر چاہے توجہ رکنا ہم والدے ، بھر بالا تحرود ہو المؤتم کی طرح بیر بہت میں مفرود اللہ ہو گا، بر سالہ کی کو سم من او ادکانا کی محافی کی لیون پر ودوی کی کر مل بھیا۔ ہے کہ در موال فقت ہے نے فراند کر اللہ میں کہا واج دیکھی اس سالے ہم سے کہ حضو میں تعالیٰ موالے سے والے یہ ہم رکنا کی محافی میں اور ایک ہم سے کہا کہ دیکھی ہم اور کی کہا تا موالے کے دواجہ ہم وقت میں اور ایک اس سالے ہم سے کہ مراس کا کہا تھی ہم دورائے ہم سے کہ میں وقت میں افرائی کا میں افرائی کا میں موالہ کی اس سالہ ہم سے کہ مواج کہا تھی ہم اورائی میں اورائی اس سالہ ہم سے کہ مواج کہا تھی مواج کہا تھی میں اس سالہ ہم سے کہ مواج کہا تھی ہم دورائی میں مواج کہا تھی ہم دورائی میں مواج کہا تھی میں مواج کہا تھی مواج کہا تھی مواج کہا تھی میں مواج کہا تھی مواج کہا تھی مواج کہا تھی میں مواج کہا تھی میں مواج کہا تھی مواج کہا تھی مالہ میں مواج کہا تھی میں مواج کہا تھی مواج کہا تھی مواج کہا تھی میں مواج کہا تھی کہا تھی مواج کہا تھی مواج کہا تھی کہا تھی مواج کہا تھی کہا تھی مواج کہا تھی کہا تھی کہا تھی مواج کہا تھی مواج کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی

اور خوارش کا فقیرہ دیک آری گافات کا فر ہو باتا ہے اور معتولہ کا بر قول ہے کہ اگر گرفاہ کیر دہر کا توکارہ کار بیٹیز جہم میں ہے گائے تو وہ موسم نے اور تری کا فریاتے وہ وہ کا نے ہوار جس طارہ کا کمنا ہے کہ گاف ہے ایجان تو مذائع فیس ہوتا کھر گزاری معانی میں میں بوگی بیٹ گزارہ اگر فیسی پیلے اسٹے گام کی مولا کے گانگروہ برخت میں وافل کر روپا ہے گا۔

ں۔ بید ند کورہ عدیث خوار ن اور معتز لہ دولوں کے خلاف و کیل ہے۔

الفاہر مذکورہ مدین کا مطاب ہے ۔ کہ گزادہ گار موس کا داللہ تعالی معاقب قرباری کے پاس کو انتہاء کرام اور طائب و غیر ہم کی شاعات ہے بھم سے دہائی عرصت فرباکر وہ جت شین واقعالی فرباری کے یا انتہاء کا دیا ہے۔ واطن فرمادیں مجلے اور حدیث قد اور و نے معنی کی ہے تاہ بل کرنا نشر ور کی ہے کیوں کہ بہت کی احادیث میں کناہ گاروں کے عذاب کاوائش طور پر ڈکر ہے۔

راو کا کا کنام کے لوڈ ر آپ ( ایس کے پاس سے دائیں وہ سے اور اور آئی ش ) ہے کہ رہنے تھ کہ راآلرچ لوڈ در کی تاک مثال آلاور وہ کے اس کے دائیں ہے کہ راآلرچ لوڈ در کی تاک الاور وہ کے اس کے اس اللہ م

اس مدیث ہے گئی خوارج اور معنز لہ کے اس عقیدہ کی قروید ہوتی ہے کہ الل کیا ز بیشہ چنم میں و بیں گے۔

ا موجودی کیا کید دوات به که را سالته هی شدهٔ خایا که بیرسی می به انگی آشاد و می به انگی آشاد و می به انگی آشاد می به انگی تختی اس سالته بی به بیرسی که افته توانی که سالته و که گفتی اس سالته بیرسی در می به انگی تختی اس سالته بیرسی در انگی داشته بیرسی در انگی به داشته بیرسی در انگی به ان به بیرسی در انگی به این به بیرسی در انگی به بیرسی در انگی به بیرسی در انگی بیرسی در انگی بیرسی می بیرسی در انگی بیرسی در

اور حضر مد حواذین جنمل بینند و سول انشد ﷺ سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایل: "جمع کی آخری کیات اللہ الله الله بر کی وہ بنت میں واقع بر کا "ایک اور مر فوٹ مدیث میں ہے: "جم محفی اللہ سے اس حالت میں شے کہ ووائد کے ساتھ کی کہ سریک شعر اسے وہ جنت میں واقع بوک اور ایک روایت میں اس طرح ہے: ''کوئی ایسامندہ نہیں کہ جو اس بات کی گوائی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک محمد رہے اللہ کے رسول ہیں، مگریہ کہ اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔
اور صحیح مخاری و صحیح مسلم میں عبادہ بن صامت رہے گائی کی روایت میں یہ زیادتی بھی ہے کہ ''جا ہے وہ بدع ملی میں جس ور جہ کا بھی ہو۔''

اور محین میں حضرت انس وظافی ہے مروی ہے ایک مرتبہ حضرت معاذ رہے ایک مرتبہ حضرت معاذ رہے ایک موتبہ حضرت معاذ رہے ایک موتبہ حضور کے ساتھ آپ کے پیچے سوار تھ، آپ نے فرمایا: اے معاذ! انہوں نے عرض کیا میں حاضر خدمت ہوں یار سول اللہ، آپ کے نیر دوسری مرتبہ فرمایا: اے معاذ! انہوں نے عرض کیا میں حاضر خدمت ہوں یار سول اللہ، آپ کے نیر کی مرتبہ فرمایا: اور معان انہوں نے عرض کیا میں حاضر خدمت ہوں یار سول اللہ، آپ کے ارشاد فرمایا: "کوئی ایسا ہدہ نہیں جو اس بات کی میں حاضر خدمت ہوں یار سول اللہ، آپ کے ارشاد فرمایا: "کوئی ایسا ہدہ نہیں جو اس بات کی گوائی دے کہ اللہ کے معاد اللہ کے معاد رہے گئے ہوت کے دسول میں، مگر میہ کہ اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ "حضرت معاذ رہے گئے نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! کیا میں سے خوشنجری لوگوں کو سادوں تا کہ دہ خوش ہول، آپ کے نے فرمایار ہے دو کیوں کہ اس طرح دہ اعمال میں ستی کرنے لگیس گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رہے گئے نے اپنی دفات کے وقت یہ طرح دہ اعمال میں ستی کرنے لگیس گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رہے گئے نے اپنی دفات کے وقت یہ حدیث ہیاں کی تاکہ دہ آپ کی ہے حدیث دوسر دل تک نہ پہنچانے کی وجہ سے گناہ گار نہ ہوں۔

اور صحیح مسلم میں حضرت عبادہ رضی ہے اس طرح منقول ہے کہ انہوں نے حضور کے مسلم میں حضرت عبادہ رضی ہے اس طرح منقول ہے کہ انہوں نے حضور کی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ : "جو شخص اس بات کی گوائی دے کہ اللہ کے رسول ہیں ،اللہ اس پر جنم کی آگ حرام کر دے گا۔"

حفزت الو ہریرہ درخوانی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ! لو گول میں سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کے ساتھ کون خوش نصیب ہو گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا : میری شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو دل سے خلوص نیت کے ساتھ لاالہ الااللہ کے۔(رواہ البخاری)

حضرت الد ہریرہ دینجائے ہے مروی ہے کہ نبی کریم ایک نے فرمایا : کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعاکا اختیار دیااور ہر نبی نے اپنی اپنی دعاد نیابی میں مانگ لی اور میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھی ہوئی ہے۔ انشاء اللہ امید ہے کہ میری دعامیرے ہر اس امتی کوشامل ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ ٹھھرائے (رواہ مسلم) اور صحیح مسلم میں اس طرح بھی روایت ہے :"اللہ نے جنم کی آگ کو حرام کر دیا ہر اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ کھے۔"

### ایک عجیب سوال جس نے نبوت کاسر جھکادیا

حضرت عبداللہ بن عمر رہے ہے ، راستہ میں کی قوم کے پاس سے گزر ہوا، آپ ہے نے ہوا کہ تم ایک غزوہ میں نبی کون لوگ ہو ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، دہال ایک عورت کو دیکھا کہ وہ آگ پر ہنڈیا پکا رہی ہواں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ آگ پر ہنڈیا پکا رہی ہواں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ آگ پر ہنڈیا پکا حضور ہی ہواں کے ساتھ اس کا ایک چر بھی ہے ، جب آگ ہموک انھی، تووہ عورت دہال سے اٹھ کر حضور ہی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آگر عرض کیا، کیا آپ ہی اللہ کے رسول ہیں ؟ آپ ہی خفر مایا : ہال میں اللہ کار سول ہوں ، اس عورت نے عرض کیا ، آپ پر میر ہے مال باپ قربان ، آپ رخ فرمایا : ہال میں اللہ کار سول ہوں ، اس عورت نے عرض کیا کہ یوں نہیں ، پھر اس عورت نے عرض کیا کہ یار سول اللہ المال تو اپنے پچ پر رحم کرتے والا نہیں ہے جتنا کہ مال اپنے پچ پر رحم کرتی سے بہتنا کہ مال اپنے پچ پر رحم کرتی ہیں نہیں ڈالتی ، آپ ہی نے نرمایا : کیول نہیں ، پھر اس عورت نے عرض کیا کہ یار سول اللہ المال تو اپنے پچ کو کر میں نہیں ڈالتی ، آپ ہی نے اپنا سر مبارک جھکا کیا اور رونا شروع کر دیا ، پچھ دیر بود آپ ہوا کی عذاب نہیں دے گا مگر وہ شخض جو کہ سرکش و متئبر ہواور وہ کلہ لا اللہ تعالی اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالی اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالی اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ اللہ کا منکر ہو یعنی جو شخص کلہ شریف کا ازکار کرے گا اللہ تعالی اس کو آگ میں ڈال دے گا۔

فائدہ مومن بندہ کو عذاب نہ دینے کا مطلب ہیہ ہے کہ کفار کی طرح ہمیشہ عذاب میں منیں رہے گا، دوسر اید کہ جہنم کا عذاب حقیقتاً تو کفار کو ہو گااور گناہ گار مومن بندہ اگرچہ جہنم میں ڈالا جائے گا مگروہ دراصل اس کو جنت میں داخل کرنے کے لئے گناہوں کی گندگی ہے اس کی صفائی کے طور پر ہوگا۔

اور حضور علیہ السلام کاار شادگرامی ہے: (گر جو کلمہ لاالہ الااللہ کا مشر ہو) تو دار صل اس صورت میں وہ بمنز لہ اس ہے کے ہو گاجوا پنی حقیقی مال کے مال ہونے کا بی انکار کردے اور کے کہ تو میری مال بی شمیں، میری مال تواور ہے اورا پنی حقیقی مال کی گتاخی میں کوئی کسر نہ چھوڑے، بلحہ یمال تک کہ وہ اپنی مال کو کتے اور خزیر کا درجہ دے، تو پھر اس میں کیا شک ہے کہ مال کا بھی اس سے نہ صرف دشتہ محبت ٹوٹ جائے گابلحہ اگر مال کو قدرت حاصل ہوئی تواس درجہ کے گتاخ و بے شرم و بے حیابیٹے کو مزادیے سے بھی بازنہ رہے گی۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ کافر اور گناہ گار مومن وونول اپنے کفر و عصیان کی وجہ سے دائرہ

عبودیت سے خارج ہو جاتے ہیں، گورونوں کواللہ کے ہدے ہی کہاجا تاہے۔ (کیوں کہ در حقیقت اللہ تعالی ہی ان کا معبود حقیق ہے)۔ ان دونوں کواپنے آپ گناہ کے بقد رسز اسلے گی۔ کافر کو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا کیوں کہ اس نے توسر سے سے کلمہ لاالاالااللہ ہی کاانکار کر دیااور گناہ گار مومن کو اللہ جانے تو معاف فرماوے ، ورنہ اس کوبہ عملی کی سز ابطور تطمیر ہو گی، تاکہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کرایمان کی بدولت جنت میں جانے کے لائق ہو جائے۔ ﴿وَمَا كَانَ الله ليظلمهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمون ﴾ اور اللہ تعالی کی پر ظلم نہیں کرتے ليكن وہ خود ، ی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ (كذا فی الموقات و اللمعات)

## مز د لفه میں امت ِ محمد بیر کی مخشش کاوا قعہ

عباس بن مرداس سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ عبار کی مثام کو اپنی امت کی مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاما گل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ میں نے امت کی مغفرت کر وی سوائے مظالم کے (اس سے مراد حقوق العباد ہیں) اور ہیں قیامت کے روز مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلواؤں گا۔ حضور شے نبارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اللی !اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کر کتے ہیں کہ مظلوم کو اپنی طرف سے جنت میں نعتیں عطا فرما کر راضی کر لیں اور ظالم کو معاف فرمادیں۔ آپ کی یہ دعاع فہ کی شام کو قبول نہ ہوئی، پھر آپ کی و عاقبول فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی ہیں کہ اس وقت آپ کی ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی وعا قبول فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت ہیں۔ آب کی وہ بہ سی پڑے ؟ اللہ کرے آپ ہمیشہ ہنتے رہیں۔ آب کی اس وقت ہنے نمیں، آج آپ کس طرح سے ہنس پڑے ؟ اللہ کرے آپ ہمیشہ ہنتے رہیں۔ آپ کی اس وقت ہنے نمیں، آج آپ کس طرح سے ہنس پڑے ؟ اللہ کرے آپ ہمیشہ ہنتے رہیں۔ قبول فرمائی ہو اور میری امت کی حشش فرمادی تو ووا سے سر پر خاک ڈالنے لگ گیااور ہائے ہلاکت، قبول فرمائی ہو الم ہوائی اللہ تعالیٰ نے میری دعا ہو کی بادی پکارنا شروع کر دیا، مجھے اس کی پریشائی اور بدحائی میں اس حرکت پر ہنی آگی۔ (دواہ ابن ماجہ والبیہ بھی کہ المشکو اق باب الوقوف بعر فہ)

حضرت الا ہر ریرہ رضیطی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا : کہ اگر مومن بندہ کو سے پیتہ چل جانے کہ اللہ تعالیٰ کاعذاب کس درجہ کا ہے ؟ تووہ جنت کی طبع نہ کرے ، کیوں کہ عذاب سے چھنکارا ہی ہوئی نعمت ہے۔ اور اگر کا فرکو پیتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے ؟ تووہ بھی جنت کی طبع کرنے لگے۔

## اے میرے بندے! تونے ایسا کیوں کیا؟

حضرت الوہری و و اللہ ایسے آدی کے درسول اللہ اللہ ایسے آدی کے درسول اللہ ایسے آدی کے ایسے آدی کے جس نے ذندگی بھر کوئی بھلائی بھی مرے ہیں کیا تھا ہے بینوں کو مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلادینا، پھر میرے بدن کی آدھی راکھ کو جنگل میں بھیر وینااور آدھی راکھ کو دریا میں بھیر اللہ کی قشم اگر اللہ کو جھے سے قدرت ہوئی تووہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا کہ شاید ایسا عذاب وہ کسی کو بھی نہ دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تواس کے بیلوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو جلا کر آدھی راکھ کو جنگل ٹیں بھیر ویا اور آدھی راکھ دریا میں بہادی۔

الله تعالیٰ نے جنگل اور دریا کواس کی راکھ جمع کرنے کا تھم دیا، چنانچہ اس کے بدن کی ساری راکھ جمع مورے کا تھم دیا، چنانچہ اس کے بدن کی ساری راکھ جمع مورٹ کی ، الله تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اس سے بوجھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ؟ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پرور دگار! تیرے خوف کی وجہ سے اور اللمی تو توسب سے زیادہ جانے والا ہے ، الله تعالیٰ نے اس کو معاف فرمادیا۔ (رواد البخاری و مسلم کھا فی المشکورۃ باب الاستغفار والتو به)

# کیامان اپنے پیچ کو آگ میں ڈالنا پیند کرتی ہے؟

حفرت عمر رہائی ہے مروی ہے کہ ایک و فعہ نبی کریم کے پاس قیدی لانے گئے ان میں ایک ایک عورت بھی تھی جس کے پتانوں سے دودہ بہہ رہا تھااوروہ اپنے بیج کی تلاش میں اوھر ادھر دوڑ رہی تھی، جب چہ اس کو مل گیا تو اس نے فورا اے اپنے سینے سے لگالیااور اس کو دودہ پلانا شروع کر دیا۔

نبی کریم کی نے جم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہار ااس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے کیاوہ اپنے کو اگ میں ڈالنا پیند کرے گی ؟ ہم نے عرض کیایار سول اللہ! کبھی نہیں، بلتھ یمال تک ممکن ہوگاوہ اپنے بچ کو اگ سے بچانے کی کو شش کرے گی، آپ کی نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بعدول پر اس سے بھی ذیادہ رخم کرتے ہے۔ (المرجع السائق)

## الله بندے ہے وہ پیار کر تاہے جومال بیٹے سے نہیں کرسکتی

حضرت عامر الرام رضی ہے مروی ہے کہ ہم حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک سامنے ہے ایک آدی آیا جس پر چادر تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، جس کو اس نے اپنی چادر میں لیپ رکھا تھا، اس آدئ نے حضور ﷺ آرع ض کیا، یار سول اللہ! میں در ختول کے جادر میں لیپ رکھا تھا، اس آدئ نے حضور ﷺ آرع ض کیا، یار سول اللہ! میں در ختول کے

ایک جھنڈ کے پاس سے گزرا مجھے ان در ختوں ہیں چڑیا کے پکول کی آواز سنائی دی، میں نے در خت سے ان پکول کو پکڑ لیااور اپنی چادر میں لپیٹ لیا، ان پکول کی مال کو پیتہ چلا تواس نے میر سے سر پر آگر چکر لگانے شروع کر دیئے، میں نے ان پکول کے اوپر سے چادر کو ہٹادیا تاکہ ان کی مال ان کو دکھے لے، ان پکول کی مال آگر ان کے ساتھ چیٹ گئی، میں نے پھر ان کو چادر میں لپیٹ لیا، ابوہ تمام میری اس چودر میں موجود ہیں۔ آپ کی نے اس آدمی سے فرمایا کہ ان کو چادر سے نکال دو، اس آدمی نے ان پکول کو چادر سے نکال دو، اس آدمی نے ان پکول کو چادر میں موجود ہیں۔ آپ کی اس آدمی ہے اس ذات کی جس نے جمعے فرمایا: (کیائم تعجب کرتے ہوان پکول پر ان کی مال کے رخم کرنے موان پکول پر ان کی مال کور حم کرنے ہوائی کہ ان کو جمال سے بھی ذیادہ ان پر ان کی مال کور حم آرہا ہے۔ پھر آھی دیات کی اس آدمی سے فرمایا: کہ ان کو جمال سے بھڑا تھی واپس جا کرو ہیں پر ان کور کے دو۔ چنانچہ وہ آدمی ان پکول کوان کی مال سمیت واپس لے گیا۔

(رواه أبو داؤد كما في المشكونة باب الاستغفار والتوبه)

# رحمت بارى كاعجيب واقعه

داود علیہ السلام کے زمانہ میں کسی کا فرباد شاہ نے ایک قاتل پکڑااور عشاء کے بعد رات کو پہاڑ پر لے جاکر سولی پر لئکا دیا، سولی پر لئکا کر لوگ تو والیں اپنے گھروں کو آگئے اور وہ اکیلا لئکار ہااور اپنے فداؤں کو پکار نے لگا، گر لا حاصل، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور یوں دعا کی : یا اللہ! تو ہی حق ہے ، میں تیرے حضور استدعا کرتا ہوں کہ تو میری مدد فرما اپنی رحمت خاصہ سے۔ اللہ تعالی نے جبر اکیل کو حکم دیا کہ اس بندے نے طویل زندگی اپنے خداؤں کی پوجا کی گربے فاکدہ ، اب گھبر اکر میری طرف متوجہ ہو ااور گربے زاری کے ساتھ دعا کی میں نے اس کی دعا قبول کرلی تم ذمین پر اتر و اور سلامتی وعافیت ہے اس کو سول ہے اتار دو۔ جبر اکیل نے ایسانی کیا، جب صبح کولوگ وہاں گئے تو دیکھاوہ صبح سلامت زندہ ہے اور اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے ، لوگوں نے جاکر حضر ت داؤد علیہ السلام کو اطلاع دی ، آپ نے اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے داؤد! جو اطلاع دی ، آپ نے اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے داؤد! جو معمود وں میں کیا فرق ؟ (تنویو الأذھان من تفسیر روح البیان ج ۱ ص ۱۹۷)

### ایک بڑے گناہ گار کاواقعہ

حضر تمالک بن دینار فرہاتے ہیں کہ میں نے ہمر وہیں ایک جناز وریکھا کہ جناز واٹھانے والوں

کے سوالیجھے کوئی آدمی ساتھ نہیں، ہیں نے تعجب بوچھا تو وہ کہنے لگے یہ برنا گناہ گار تھا۔ چنا نچہ میں
نے جناز و پڑھا، اس کو قبر میں اتارا، کچھ دور ہٹ کر ایک سایہ میں سوگیا، خواب میں کیاد کھا ہوں کہ دو
فرضتے آجان ہے اترے ، اس کی قبر کھول، ایک فرشتہ قبر میں اترا اور دو سرے فرضتے کو کہا اس کو جہنمی
کھر دو رہ کیوں کہ اس میں کوئی عضو بھی معاصی اور گناہ ہے بچا ہوا نہیں، دو سرے فرضتے نے کہا جالدی نہ
کر اس کی آئیس و کیھو، اس نے کہاد کیھی ہیں محر مات کو دیکھنے ہے بھر می ہوئی ہیں، کہا اس کے کان
دیکھو، کہا دیکھے ہیں، فواحش و مشکر ات سننے سے بھر ہے ہوئے ہیں، اس نے کہا اس کی ذبان دیکھو،
جواب دیاد کھے ہیں، فواحش و مشکر ات سنے ہے کہر ہے ہوئے ہیں، اس نے کہا اس کی ذبان دیکھو،
دیکھا ہے، حرام، شہوات اور لذات سے پر ہیں، اس نے کہا اس کے ہیں دکھی، جواب دیا دیکھے ہیں
ناستوں اور برے کا موں میں سعی کرنے ہے بھر ہے ہوئے ہیں، پہلے فرشتہ نے کہا بھر بھی جلدی نہ کہا ستوں اور برے کا موں میں سعی کرنے ہے بھر ہیں اس کے کہاں شہر ااور کہنے لگا او بھائی ہیں نے اس اور ججھے قبر میں جانے دے ، وہ خود قبر میں اترا پچھ دیر اس کے پاس شہر ااور کہنے لگا او بھائی ہیں نے اس اللہ کا فضل ہر محصیت برغالب ہے، ایمان سے بھر ابواہے، اس کو لکھ دے مرحوم اور نیک خت۔ ہیں معلوم ہوا اللہ کا فضل ہر محصیت برغالب ہے، گراہیا بہت کم ہوتاہے۔ (تنویو الأخدھان ا/ ۲۰۰۳)

## اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں

این ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہے 9 مر جو کھولے جائیں گے ، ایک ایک رجر تاحد ون برسر عام ایک امتی کو پھارا جائے گا، اس کے 9 مر جر کھولے جائیں گے ، ایک ایک رجر تاحد تھا ہم ایک ایم ایک ایک ایک رجر تاحد تھا کی اللہ تعالی ہو چھیں گے اے بندے !کیا توان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے ؟ وہ کے گاکہ نمیں یا رب، اللہ تعالی فرمائے گاکیا میرے فر شتوں نے لکھنے میں کوئی نیادتی تو نمیں کی ؟ بندہ کے گا نمیں ، پھر اللہ تعالی فرمائے گاکیا تجھے کوئی عذر ہے یا تیری کوئی نیک ہے ؟ مندہ ڈر کرکے گا نمیں ، پھر اللہ تعالی فرمائے گاکیا تجھے کوئی عذر ہے یا تیری کوئی نظم مدہ دو ڈر کرکے گا نمیں ، پھر اللہ تعالی فرمائے گا ، ہاں ہمارے پاس تیری نیکیاں بیں اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ چنانچہ ایک پر ذہ نکالا جائے گا جس پر کلمہ کھا ہوگا : ( انشہد آن لا اللہ وا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ور سولہ) ، بدہ کے گا، یارب! اس پر زہ کی کیا حیثیت ہے الن رجم ول کے مقابلہ میں ، اللہ تعالی فرمائے گا تجھ پر ظلم نمیں ہوگا، چنانچہ وہ تمام 9 مر جمر ایک ترازو کے پلڑا میں اور بہ پر زہ

دوسرے بلزامیں رکھا جائے گا تووہ پرزہ والا بلزا بھاری اور دوسر ار جسڑوں والا بلزا ہاکا نکلے گا۔ ترمذی میں بیا لفظ بھی ہیں:اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں۔(تفییر قرطبی جے /ص ۷-۱۰)

# ایک عجیب دافعه

منصور بن عمار کتے ہیں کہ میراایک دین بھائی تھاجوروزانہ میری بڑی کئی کے ایام میں ملنے آیا کہ تاتھا وہ بڑا تہجد گزار ، عابد اور زاہد ہونے کے علاوہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے والاتھا، کئی دن گزر گئے وہ میرے گھرنہ آیا معلوم ہواکہ وہ یمار اور کمزور ہے ، بیں اس کے گھر گیاوہ صحن میں بستر پر پڑا تھا، منہ کالا، آئکھیں نیلی اور ہونے سخت ہو چکے تھے۔ میں نے کہااے بھائی لاالہ الااللہ کثرت سے پڑھو، اس نے میری میاب سن کر آئکھیں کھولیں اور جھے تر چھی نظر سے دیکھا، میں گھر اگیا اور اس ہمائی منصور! میہ کملہ میری میاب نہ کتھے عنسل دول گانہ کفن نہ تیرا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اس نے کہا : بھائی منصور! میہ کلمہ میری زبان سے نہیں نکل رہا، میں نے کہالاحول ولا قوۃ الاباللہ ، وہ تیری نمازیں، تیری تجد ، قیام اللیل ، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا تا کہاں گیا ؟ کنے لگاوہ سب ریاکاری اور دکھلاوا تھا، میں میں مشغول ہو جاتا۔

یہ سب کچھ اس لئے کرتا تھا تا کہ میری شرت ہو ، جب میں خلوت میں ہوتا تو دروازے بند کر کے یہ سب کچھ اس لئے کرتا تھا تا کہ میری شرت ہو ، جب میں خلوت میں ہوتا تو دروازے بند کر کے یہ سب کچھ اس لئے کرتا تھا تا کہ میری شرت ہو ، جب میں خلوت میں ہوتا تو دروازے بند کر کے یہ سب کچھ اس لئے کرتا تھا تا کہ میری شرت ہو ، جب میں خلوت میں ہوتا تو دروازے بند کر کے یہ دے گراکر گنا ہوں میں مشغول ہو جاتا۔

پی انسان کوچاہئے کہ وہ کسی کے کثرت اعمال اور کثرت مال سے دھو کہ میں نہ رہے بھن دفعہ انسان خوب اعمال کر تا اور مال خرچ کر تاہے مگر نیت شہرت حاصل کر تا ہوتی ہے تواس دجہ سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام د ضی اللہ عنہم خوب اعمالِ صالحہ کرتے خوب مال اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے مگر پھر بھی ان کے ول ڈرتے دہتے کہ نامعلوم اللہ تعالی ان کو قبول بھی فرماتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کواپنی رضا کیلئے اعمالِ صالحہ کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین .

# اس کا کیا معنی کہ وہ غفور رقیم ہے ؟

الا عمرون علاء کہتے ہیں کہ جھے بیبات بھی ہے کہ پھی اوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپس ہیں تذکرہ کررہ بے تھے اور فرز دق بھی ان نے پاس پیٹھا ہوا تھا، فرز دق ان سے زیادہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونے کا اظہار کر دہاتھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ توپاک دامن عور تول پر تہمت کیوں لگا تاہے ؟
فرز دق نے کہا! کہ تم مجھے بتلاؤ کہ اگر ہیں اپنے دالدین کی کوئی الیبی نافر مانی کروں جو کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے تافر مانی کی ہو، تو تمہاراکیا خیال ہے کہ میرے والدین مجھے د کہتے ہونے کو کلوں والے تنور میں کھینینا یسند کریں گے ؟

انہوں نے جواب دیا کہ ہر گز نہیں، تمہارے والدین تو تمہارے او پرر تم ہی کریں گے۔
فرزوق نے کہا کہ میں اپنے والدین کے رحم و کرم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امید اوار ہوں۔
میں (این جوزی) کہتا ہوں کہ یہ فرزدق کا قول محض جمالت پر مبنی ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ
عزو جل کی رحمت والدین کی طرح رفت طبع کی وجہ سے نہیں ہے ورنہ کوئی محض کمی چڑیا کوؤں نہ کر
سکتا اور نہ ہی کوئی چہ مر تا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو جنم میں داخل کرتے ، دراصل فرزدق کا قول دووجہ
سے غلط ہے :

ایک بیا کہ اس نے اللہ کی رحمت کی طرف دیکھا مگراس کے عذاب کی طرف نظر نہ گی۔ (جو یہ کہتاہے کہ میر اعذاب بروادر دناک ہے اور میر کی پکڑ بہت سخت ہے)

ورسری وجہ رہے کہ فرزوق ہے بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحت بھی اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، جیسا کہ فرمان اللی ہے: ﴿ وَإِنَّى لَعْفَادِ لَمِنَ تَابِ ۞ لِيْنِي مِينَ اسْ شخص کو بہت بخشے والا ہول جو ميرے حضور توبہ کرے۔

اسی طرح ایک اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ ورحمتی وسعت کل شئی فساکتبھا للذین یتقون ۞ یعنی اور میری رحت شامل ہے ہر چیز کوسواس کولکھ دول گاان کے لئے جو ڈرتے ہیں۔ (لیمنی میری رحت ڈرنے والے پر ہیز گارول کے لئے ہے، بس اس آیت سے وھو کہ نہ کھانا چاہئےن)

(تلبيس امليس ص / ۴۲ ۳۹۱، ۳۹۱ لانان الجوزي)

#### آخری لزار ش

#### **روستو آؤ مل کر کرین آدوز اریال** میرے دوستو اور بزرگ میش چاہئے کے بیٹونے کو ان کا حدود اپنا تامیر پیدا کریں اید ل کہ بوتا ہے «ہال دوالادی جائی ہے بر کا کہتی است آب آنجار دورہ جسل کمٹی ہو تی ہے پائ

مير سده سرح الدورد لو مجميل بيا سيال بالدور لها قد وي فادورا يضافه بيال بداراك. جمع الدورد وهو تات به الإسادة الأول بيا بر الإنهائ است أنها أو دور و بداران بيال بهتي به في به في سيال المار و الان المرف كومتات بدار كار في است الأنهائ الإدارة ، جدال المتدومة في الانهائية بيان ألّ ب بهر كاما ولا المرف كومتات بدارة بدارات من القرائل القرائل المراقب الإنهائية بيان الإنهائية بيان المارات المواقعة المواق

مير سابحا أنواز ندگي به كزن في كن زير مكان از جو زي گون اي جود دوره ب جهاتي به وه كم به م كان كه منطوم أندرا الى موت آنها به در الحمد المعلم به خاص به خاص است آنها كيانا الدون چه ادار كم كيام موت ركم بودرا به از خاص به سرب كه ايك من در كي 17 أنا أربع با بندوه مي در كما موت هم كان بارس - 2 در ارت به شرع موان با كل سيد ال با بدارات تمان المعادم الموت .

 فرشتے ہے چارے عمارت اور دونا کیا بائیں و قریمہ دات سیمان اللہ میمان اللہ برجان ہے۔ اقابل نے اس کے لیے ایک افلوق پیرا کی اکر جس کی شدامت کو دیکسیں لیٹی انسٹن بدے بادھوں کیے۔ وہ ہے کہ کا قاطعات بھی ہے مصل میں اگر کھانا کی شکس کے قباص تم اور پہنیائی ہے کہ بات ایم ہے کہ چارات کو درائی کا در خوان کا درائی کا بھانور وہ اساسے اور آموز اور کی کر کے موافی لگ

#### میرے گناہوں سے تری رحموں میں جوش ہے (یس ندامت چیش جول اور تو ندامت پوش ہے

جب منده ماکناه کرتا ہے تو ال شن اند جر اپیدا ہوتا ہے ، بکر شیطان اس اند جر سے میں قیند بما لیکت ہے وہ دہ شیجانان کی فاقت 'نگی ہے کہ وہ موس'ن کے والے فوند کر سے : ﴿ وَالِمَعَا السَّوَ لِلْهِمِ الشیطان بیعض ما کلسوا ۵﴾ (آل فران : ۱۵)(ان کو شیطان نے فوش نے کی ان کے انتخابات باد ہوت

دام آنوی ای آیت که زایش می کنند بین : ( با مجال للشیطان علی این آهم مالوسوسه الا اداره حد فلده فی الفلمی» شیالان کابل گیرکر و می آهم که را لی بخشد میا کیانی دجور ان می او میر با پایت و آخر کی بیران کیا بین او رکاناوی بر اس این کابل فی کابل کیا جهانده دارست که ما تحد از یک کم نیز ترکی است که اور سه دل مجرور شیران می و باید کابل و شیالان بیمال میاد می از این با پیشر کیاناک نم بلدی بیمان که بلدی بیمان کرد برای و بلدی ترکی ساد برد کرد سرد در در در

اس آیت کی تشعیر بمی ساخان اور ایتیم زیاد هم کا اقعد اکتما ہے کہ یہ طوائف کر رہے تھے اور خدات و مانگسان ہے تھے کہ اسا اخدا تھے تھے تھے مسال دوسے میٹنی تھو سے مجھی کا نواز ویر مصوم ہو ہمارت قوائی میں آداز آئی کہ اسے اور اتجامی زیاد هم اور ان کل حاصل و استعماد و اقصد مصافح المارت میں مند سے کا ہمارت کے معلمی میں میں مصل کا بالدی ویر اس کر اس کا دوسے کے معموم کم روسے لا (علی میں مالی کا کسٹری کیل میں میکھو جو علی میں میں مصل کی کا جارہ دوستان کر اس کم کرے گاہ در کسی جو معرفی کم کسٹرے اور محل کی میں میں کی

امام غزالی رحمہ اللہ کے استاذ طامہ اسفر انجنی کا قول طاعلی قاری نے مفتلوۃ شریف کی شرح

میں لکھاہے کہ انہوں نے بھی تمیں برس تک دعا کی کہ یااللہ مجھ کو معصوم بناو بیخ مجھ ہے بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ تمیں برس کے بعد دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ استے کر یم اور مہر بان ہیں کیئن میری تمیں برس کی دعا قبول نہیں کی، فورا دل میں آواز آئی کہ اے اسفرا کینی! تم معصوم بنا چاہتے ہو، لیکن معصومیت کا مقصد کیاہے؟ بہی کہ تم میرا محبوب اور پیار اہندہ بناچاہتے ہو، جب بہی قصد ہے تو میں نے محبوب اور پیار اہنانے کی دو کھڑ کیاں کھول رکھی ہیں۔ تو معصومیت اور تقویٰ والی کھڑ کی ہی ہے کیوں چٹا ہوا ہے کیا تو ہماری یہ آیت تلاوت نہیں کرتا: ﴿إِن الله یحب التو ابین ﴿ اللہ تعالیٰ توبہ کر مے والوں کو محبوب ما لیتے ہیں، تو جب ہم نے ایک دوسر کی گھڑ کی توبہ کی بھی کھول رکھی ہے تواس کھڑ کی ہے میری بارہ گاہ میں کیوں نہیں آتا ای کوا کید دوسر کی جگہ عجیب کر بمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ أَفلا يتوبون إلى الله و يستغفرونه و الله غفور در حیم ﴿ ﴿ (الما کدہ: ٣٤)

ترجمہ : (کیابندے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرنے اور اس سے معافی نہیں چاہتے حالا نکہ اللہ بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔)

جو سیچ دل سے توبہ کر تاہے اور پختہ ارادہ کر تاہے کہ اے اللہ! میں آئندہ ہر گز گناہ نہ کرول گاجان دے دول گا مگرآپ کو ناراض نہ کروں گالیکن باوجو دیوری کوشش کے پھراس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔

> توبہ کی توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ یہ توبہ، توبہ توبہ کر اٹھی

چاہے یہ حال بھی ہو جائے مگروہ آدمی رحمتِ حق سے مالیوس نہیں ہو تااور معافی مانگ لیتا ہے گڑ گڑا تااور عاجزی کرتا ہے اور آئندہ گناہ کا عزم نہیں رکھتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے چاہے دن میں ستر بار اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہو للذا توبہ کرکے ٹوٹ جانے پر مالیوس نہ ہونا چاہئے غالب شاعرنے کما تھا :

کعبہ کس منہ سے جاؤگے غالب شرم تم کو گرنہیں آتی

ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ غالب نے یہ شعر بدل کرامت کومایوس کر دیاہے ،اس شعر کو پڑھ کر جتنے گناہ گار ہندے ہیں مارے شرم کے کعبہ جانا چھوڑ دیں گے کہ ہمار امنہ اس قابل کمال کہ کعبہ جائیں ہم تو سر اپا گناہ میں ملوث ہیں لہٰذااس شعر کی اصلاح شرعاٌ واجب تھی اور فرمایا کہ میں نے اس کی اصلاح کر دی ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ ایک اللہ والے کا کلام غور سے سنتے اور فیصلہ سیجئے کہ ایک و نیاوی شاعر اور ایک اللہ والے کے شعر میں کتناز مین و آسان کا فرق ہے ، کسی نے پچ کہاہے :

تیراپیام اور ہے میراپیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے ) مولانانے فرمایا :

میں ای منہ سے کعبہ جاؤل گا مشرم کو خاک میں ملاؤل گا ان کو رو رو کے میں مناؤل گا اپنی بجودی کو بول ہناؤل گا

میرے بھائی! اللہ تعالیٰ کی رحت کی گود مومن کی حیات ہے، ہم کب تک اس سے بھا گیس گے جاہے گناہوں کے بہاڑین جائیں لیکن ہم تجی توبہ کر کے اور سجدہ میں رورو کر اللہ تعالیٰ کو منائیں گے اور اس کی مخشش کے سیلاب میں ان تمام گناہوں کو خش و خاشاک کی طرح بہادیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس لئے خواجہ عزیز الحمن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : ۔۔

تو ہو کی بھی حال میں مولی سے او لگائے جا قدرتِ ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیار ہیں گے پر گونہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا کھولیں یادہ نہ کھولیں دراس پہنے کیوں تری نظر تو تو ہس اپنا کام کر لیمنی صدا لگائے جا

جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے بیر رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

توبہ نوٹ جاتی ہے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ میری توئیہ بے کار گئی، ارے یہ توبہ بے کار نہیں گئی، پھر توبہ کرلو،ان سے ٹوٹا ہوار شتہ پھر جوڑلو فرماتے ہیں:

ریدر شتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سوبار ٹوٹے تو سوبار جوڑے

کوشش تو بیجے کہ نہ ٹوٹے، گناہ سے پیخے میں جان کی بازی لگاد بیجے کیکن مان لوکہ پھر بھی باربار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو بھی مایوس نہ ہول آپ باربار توبہ بیجے، توبہ کی قبولیت کے لئے اتناکا فی ہے کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے اور دل میں ندامت ہواور پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ ہر گزشناہ نہیں کروں گا، لیعنی پھر گناہ کرنے کا دل میں اراوہ نہ ہو توالی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، للذا ہر گزمایوس نہ ہوں، خطا ہو جانے رونا گڑ گڑا ہا شروع کر دیجئے اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو معاف کرے گا،ان کے در کے علاوہ کون سادر ہے جمال ہم جائیں گے ،ای کورور و کرا پناو کھڑ اسنا ہے اور گنا ہوں کا قرار کرتے ہوئے گئے :

الني ميں ہوں بس خطا وار تيرا جمجھے مخش دے نام غفار تيرا مرض لادوا کی دواکس سے مانگول تو شافی ہے ميرا ميں بيمار تيرا الني بتا چھوڑ دربار تيرا کدھر جائے بند ؤ لاچار تيرا اور گناہوں کا قرار کرتے ہوئے کہئے:

إلهى عبدك العاصى اتاك مقرأ بالذنوب وقد دعاك

اے میرے معبود! تیر اگناہ گار سیاہ کاربندہ تیر ی بارگاہ میں حاضر ہو گیاہے، گناہوں کا اقرار کرنے والا تجھے ہی ریکار کر عرض کر رہاہے:

﴿ فَإِنْ تَغْفُرُ فَأَنْتَ لَذَاكَ أَهُلَ ۗ وَإِنْ تَطُرُدُ فَمَنَ يُرْحُمُ سُواكُ

پی آگر تو مجھے بخش دے اور مغفرت فرماؤے تو وا قعٹا تو ہی اس کے اہل ہے اور اگر تو مجھے و ھتکار وے اور میری بخشش نہ فرمائے تو بنا تیرے سوااے اللہ مجھ پر کون رحم فرمائے گا '؟ اور یقینا اس کے سواکون ہے جو گنا ہوں کو معاف فرمائے۔

اوراس کے سواکون ساور وازہ ہے جس کی چو کھٹ پر سر رکھ کر معافی مانگی جائے۔

## انو کھاوا قعہ

این القیم رحمة الله علیه نے کسی عارف کا ایک انو کھا واقعہ لکھا ہے جو شیطان یا نفس امارہ کے اغواء سے غلط راستہ پر پڑ گئے تھے اور سر کشی اور نا فرمانی کے جراشیم ان کی روح میں پیدا ہونے گئے تھے ، وہ لکھتے ہیں کہ:

وہ عارف ایک گلی ہے گزررہ بے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بچہ روتا چلا تا ہوااس میں ہے نکلا، اس کی ماں اس کو گھر ہے دھے دے کر ذکال ربی تھی، جب وہ دروازہ ہے باہر ہو گیا تو مال نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، بچہ اس طرح روتا، چلاتا، بلکتا، بروبرہ اتا بچھ دور تک چلا گیا، پھر ایک جگہ پہنچ کر کھڑ اہو گیا اور سو چنے لگا کہ میں اپنے مال باپ کے گھر کے سواکمال جاسکتا ہوں ؟ اور کون مجھے اپنے پاس کھ سکت ہے ؟ یہ سوچ کر ٹوٹے دل کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ

پڑا، دروازہ پر پہنچ کراس نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے مند ہے ، تووہ بے چارہ و ہیں چو کھٹ پہ سر رکھ کر لیٹ گیااور اسی حالت میں سو گیا، مال آئی اس نے دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے کواس طرح چو کھٹ پر سر رکھ کے سویا پڑاد یکھا تواس کادل بھر آیا اور مامتا کا جذبہ ابھر آیا، مال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ، پیچ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اس کو پیار کرنے لگی اور کہہ رہی تھی :

پیٹا! تونے دیکھا میرے سواتیر اکون ہے ؟ تونے نالا کفتی، نادانی اور نافر مانی کا راستہ اختیار کر کے اور میر اول دکھا کے مجھے وہ غصہ دلایاجو تیرے گئے میری فطرت نہیں ہے، میری فطرت اور مامتاکا نقاضا یہی ہے کہ میں تجھ سے بیار کروں اور تخفے راحت و آرام پنچانے کی کوشش کروں، تیرے لئے ہر چیز اور بھلائی چاہوں، میرے پاس جو بچھ ہے تیرے ہی واسطے ہے،اس عارف نے یہ ساراقصہ دیکھا اور اس میں ان کے لئے جو سبق تھا وہ حاصل کیا۔

اس قصہ پر غور کرتے وقت رسول اللہ کا بید ارشاد سامنے رکھے ((الله أرحم لعباده من هذه بولدها)) خدا کی قتم اللہ تعالی کی ذات میں اپنے بندول کے لئے اس سے کمیں زیادہ پیار اور رحم ہے جتنا کہ اس ماں میں اپنے بچہ کے لئے، جبی تووہ خود اپنے نی کو فرمارہ ہیں کہ اے نی! اعلان کر و یجئے: ﴿قُلْ یَا عبادی الذین اُسرفوا علی اُنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب جمیعاً إنه هو الغفور الرحیم (الزمر : ۵۳)

ترجمہ: (آپ فرماد یہجئے کہ اے میرے ہندو! جنہوں نے اپنے اوپر زیاد تیاں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے نامید مت ہو، بالقین خدا تعالی تمام (گزشته) گناہوں کو معاف فرمادے گاوا قعی، وہ بردا بخشنے والابردی رحمت والاہے)۔

حقیقت میں اس ہے بڑھ کرر حمت والا کون ہو سکتا ہے ، جو خود کھے کہ میرے بند و میرے ہے معانی ہانگ لومیں تنہیں معاف کر دول گا۔

یہ اعلان س کر بھی آگر کوئی اللہ سے سابقہ گنا ہول کی معافی نہ ما نگے تو پھر یمی کما جاسکتا ہے کہ ان کے داول پر اللہ نے مہر لگادی ہے اور آگھول پر پردہ ہے اور یہ وہ بد بخت لوگ بیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿أو لنك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم فی الدنیا حزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم سماعون للكذب أكالون للسحت ؟

( الماكدة: Mr. M)

ترجمہ: (یہ وہ اوگ ہیں کہ خداتعالیٰ کوان کے دلوں کاپاک کرنا منظور نہیں ہوا (کیوں کہ یہ لوگ ارادہ ہی نہیں کرتے )ان اوگوں کے لئے دیامیں رسوائی ہے اور آخرے میں ان کے لئے سزائے عظیم ہے ، یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں ، بڑے حرام کھانے والے ہیں۔) ہمیں ایسے لو گول ہے نہیں ہونا جائے۔

اور ایک دوسری جگه الله تعالی فرماتے ہیں: ﴿ فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون ١٠٠٠ (الما كره ١٩٠)

ترجمه :(پھراگر میدلوگ اعراض کریں (لیعنی بات کو نہ مانیں) تو (بیہ) یقین کر کیجئے کہ بس خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض جر مول پر ان کو سز ادیں اور زیاد و تر لوگ توبے تھم ہی ہوتے ہیں۔) الله تعالى تمام كواس شقاو ت اوربدبختى سے محفوظ رکھے اور صراط مستقيم ير چلنے كى تو فیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو منہ موڑنے والے فاسق اور سز ا کے مستحق ہں۔(آمین)

> وصل اللهم وسلم على سيدنا و مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وألحمد لله رب العالمين

أبوطلحه محمد يونس بن عبدالستار ص. ب ، ۱۰۱۱ مدینه منوره - سعودی عرب

#### MUHAMMAD YOUNUS BUTT

P.O.Box:1101, Madina, K.S.A.

ثول و فتر : 8368382 (00966-4)

Res: (00966-4) 8380537: かが

Fax: (00966-4) 8383426: ناكن

①E-Mail: muaaz2001@yahoo.com

②E-Mail: rain815@hotmail.com